

افل طول المعات وفلسفه



بینانی فلاسفر،سقراط کے شاکرداورارسطوکے استاد افلاطون کی ممل سوائح عمری اورنظریات فلف کا مجموعہ

افلاطون (PLATO) (PLATO) مناطق مناطق المناطق ا

#### CITY BOOK POINT

Navoed Square, Urdu Bazar, Karachi Ph # 021-32762483,

Email: citybookurdubazaar@gmail.com

#### باذوق لوكول كے لئے خوبصورت اورمعياري كماب

#### بياد HASAN DEEN

ادارد City Book Point کا مقصدائی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے کھاظ سے اعلیٰ معیار کی ہوں۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں ادارے کا مصنف کے خیالات اور تحقیق ہونالازی نہیں۔

#### جمله حقوق بحق يبلشر محفوظ ميس

نام كمّاب :افلاطون (plato) حيات ، تعليمات وفلف

مصنف : كامران اعظم سوبدروي

ناشر بشي بك بواسك

كمپوزىك عبدالله كمپوزىك سينز

اشاعت :2013،

قيمت :-/400رويي

# ﴿ فهرست ﴾

| 4- | ( B) Lut                                        |
|----|-------------------------------------------------|
| 15 | افلاطون (نظم)                                   |
| 16 | افلاطون تأمه                                    |
| 18 | ديپاچه                                          |
| 23 | تعارف ایتمنز (ATHENES)                          |
| 25 | اليھنٹر-بعہدافلاطون،سياس حالات وپس منظر         |
| 26 | تعارف خاندان (آباءواجداد)                       |
| 26 | بيراش                                           |
| 27 | ابتدائی حالات                                   |
| 27 | البيضنر كا دور                                  |
| 27 | پیلو بو <u>نے سوی جنگ</u>                       |
| 27 | بطور فوجي                                       |
| 28 | حالات پُر آشوب<br>آ                             |
| 28 | لعليم                                           |
| 29 | سقراط سے شر <u>ف</u> تلمذ                       |
| 29 | مگاراروانگی به                                  |
| 29 | قير دان دمصرروا تكي                             |
| 30 | اليفنزوايس                                      |
| 31 | افلاطون كا استاد, سقراط (1469 399 قم) ايك تعارف |
| 46 | اليمنز ميں اكثرى كا قيام                        |
|    | ·                                               |

|    | . دوباره سلی روانگی                 |
|----|-------------------------------------|
| 45 | ·                                   |
| 46 | فلسفة افلاطون كا أغاز وارتقاء       |
| 47 | ا فكارستر اط كي تقليد               |
| 48 | افكار فنيثاغورث كى جيماپ            |
| 49 | فلسفه افلاطون كانظام كار اور تصورات |
| 50 | تصويه جوهراشياء                     |
| 51 | تقور وحدت وكثرت                     |
| 51 | تصور صفات                           |
| 52 | تقور خير                            |
| 52 | تصور كانكمل وجود                    |
| 52 | تصور ما ده                          |
| 53 | تصور تخليق كائنات                   |
| 54 | تضورروح انساني                      |
| 55 | افلاطون كا فلسفة سياست ورياست       |
| 55 | افلاطوني فليفه سياست كاطرزفكر       |
| 55 | ا فلاطونی فلسفه سیاست کی غرض وغایت  |
| 55 | نظريد جمهوريت                       |
| 56 | بونانى سياست كاآغاز وارتقاء         |
| 59 | رياست كاوجود                        |
| 60 | رياست كاجزاء                        |
| 60 | سر براه ریاست کی عمر اور ذمه داریال |
| 61 | نظرية رياست                         |
| 61 | محافظ كاكردار                       |
| 62 | رياست مين نكاح كانضور               |
| 62 | با دشاہ کے لئے فلنفی ہونا           |
|    |                                     |

| 63 | رياست كااقسام              |
|----|----------------------------|
| 63 | حقوق ملكيت                 |
| 63 | مثالی دستور                |
| 64 | تو حيداور قانون كااحر ام   |
| 64 | رياست ميں تعليم كى اہميت   |
| 64 | ترويج فلسفه رياست          |
| 65 | ضابطهاخلاق                 |
| 65 | بادشاہ کے لیے لکھی ہونا    |
| 66 | مقاصدرياست                 |
| 67 | رعایا کے جارطبقات          |
| 68 | رياست ميں تعليم كى اہميت   |
| 69 | رياست مين نيكي كامفهوم     |
| 69 | ر باست میں عدالت           |
| 69 | راعی اور رعایا کی مما تکت  |
| 70 | رياست ميں عسكرى نظم وجرات  |
| 70 | رياست مين علم وعقل كاكردار |
| 71 | ر ياست ميں انصاف کی تشکيل  |
| 73 | رياست كامعاشى نظام         |
| 75 | ايك مثال سيدرياست كي وضاحت |
| 76 | حکومت کے مقاصد<br>مقاصد    |
| 77 | رياست كااسلوب              |
| 79 | فلسفي كارياست ميس كردار    |
| 81 | راعى اوررعايا كالعلق       |
| 82 | افلاطون كا فلسفه تعليم     |
| 82 | رياست ميل تعليم كي ضرورت   |

| 110 | فلسفة كے عدل كا افلاطون                            |
|-----|----------------------------------------------------|
| 109 | عادل کی پیچان                                      |
| 108 | ناانصاف کی مثال                                    |
| 108 | عدل کا جانبدار                                     |
| 101 | مثالی ریاست کے لئے آفاقی انصاف کی ضرورت            |
| 100 | فرائض بين انصاف                                    |
| 99  | تقتیم میں انصاف                                    |
| 98  | انصاف معاشر کے لیگا نگنت کا ذریعہ                  |
| 98  | انصاف نقاضائے فطرت ہے                              |
| 97  | انصاف انسانی خوبی ہے                               |
| 97  | انصاف ـ رياستي برائيون كافرياد                     |
| 96  | انصاف۔خدمت خلق ہے                                  |
| 96  | انصاف كامفهوم                                      |
| 96  | انصاف کامعنی                                       |
| 96  | افلاطون كافلسفه انصاف                              |
| 88  | تعليم كي اہميت                                     |
| 87  | (4) اعلیٰ ترین تعلیم<br>تعلی                       |
| 86  | (3) اعلیٰ تعلیم [3]                                |
| 85  | (2) ئانوى تعليم<br>(2) ئانوى تعليم                 |
| 85  | (1) ابتدائی تعلیم                                  |
| 84  | تعلیمی مدارج<br>د می مدارج                         |
| 84  | مردعورت دونوں کے لیے علیم ضروری<br>تعلیم           |
| 84  | رياست تعليم کي ذمه دار                             |
| 83  | پونان میں نظام تعلیم<br>تعلیم ک                    |
| 82  | لعلیم ذہن کی تربیت کرتی ہے<br>اسانہ علمہ میں تعلیم |
|     | لعلم نیر کی موں کی ق                               |

| 110 <u> </u> | نظام جزاوسزا                             |
|--------------|------------------------------------------|
| 110          | الحجهوريه كادسوال باب                    |
| 119          | افلاطون کا فلسفہِ کمیونزم                |
| 119          | يونان ميں تصور مملکت                     |
| 119          | افلاطون كانظربيكميونزم                   |
| 120          | اشراكيت                                  |
| 120          | املاك كانضور                             |
| 120          | فيكس                                     |
| 121          | اشتماليت ازواج                           |
| 122          | نسلول کی نگہداشت                         |
| 123          | شادی کے بارے میں افلاطون کا نامکمل نظریہ |
| 124          | نظرىيا فلاطون برتنقيد                    |
| 126          | إفلاطون كا فلسفة اخلاقيات                |
| 126          | نیکی سیائی ہے                            |
| 126          | نیکی میں و کھاوا                         |
| 127          | نیکی کا اثر خوشی ہے                      |
| 127          | نظریہ لیکی کے 4 عناصر                    |
| 127          | اجھاانسان وہ ہے جو بھلائی کرے            |
| 128          | ماویت اخلاق سوز ہے                       |
| 128          | فطرات كوخطرات اللى كےمطابق بنانا         |
| 128          | نیکی اور بدی کاشعور                      |
| 129          | اخلاق کے 4 نصائل کبری                    |
| 129          | فلأسفه كي حكومت                          |
| 130          | تين طبقات                                |
| 130          | اخلاقی رویے                              |

| 133 | بداخلاق جابر كاحال                  |
|-----|-------------------------------------|
| 134 | برائی کاانجام                       |
| 134 | اخلاق ہےروح کاتصوراورتعلق           |
| 136 | افلاطون كا فلسفهِ ادب و فن          |
| 136 | ند بب پسندی                         |
| 136 | فن فلسفه کے تحت ہو                  |
| 137 | معتدل موسيقي وشاعري                 |
| 137 | ادب برائے زندگی                     |
| 138 | معتدل اورموز ون مناسب موسيقي وشاعري |
| 138 | التجھےشا عری کی علامات              |
| 140 | فن کی تشکیل                         |
| 140 | نقالی کی تر دید                     |
| 141 | شاعر کی حیثیت                       |
| 141 | فليفه موسيقي                        |
| 142 | علم ببيئت                           |
| 143 | علم منطق                            |
| 143 | متفرق علوم وفنون                    |
| 144 | شاعروں کا تذکرہ                     |
| 145 | مصور کا بیان                        |
| 145 | فليفه وشاعرى كاموازنه               |
| 147 | افلا طون کا فلسفه مذهب              |
| 152 | افلاطون كا فلسفه معاشيات            |
| 157 | افلاطون کا فلسفه امن                |
| 159 | افلاطون كافلسفه صحت                 |
| 160 | افلاطون کا فلسفه جنگ                |

| 162 | افلاطون کا فلسفہ مثالیت       |
|-----|-------------------------------|
| 162 | يونان ميں فسطائيت كاوور       |
| 162 | سقراط کامثالی ریاست کا ادراک  |
| 163 | مثالى تصورات                  |
| 164 | مثانی حواس خسه                |
| 164 | مثالى فلسفهُ روح              |
| 165 | مثالی کا نئات                 |
| 166 | مثالی دلائل                   |
| 166 | مثالي معاشره                  |
| 167 | مثالى عالم                    |
| 168 | افلاطون كا فلسفه كليات        |
| 173 | كليات كي تفكيل                |
| 174 | كليات اورمنفر دات كي ما هيت   |
| 175 | افلاطون كا فلسفه خيالات وتصور |
| 175 | تھیوری آف آئیڈیاز             |
| 175 | حواس خسد کے پہلو              |
| 176 | علم میں خیال کی اہمیت میں     |
| 176 | عقلی مباحثه کی ضرورت          |
| 177 | تصور کی فوقیت                 |
| 178 | تصور میں اصل حقیقت ہے         |
| 179 | تصورات كي تين اقسام           |
| 180 | تصورات کی درجه بدی            |
| 180 | تقورادرومدت                   |
| 180 | آفاقی خیالات میں اصل وجود     |
| 181 | تصوركي جارهسيمين              |

| 182   | افلاطون كا فلسفه محبت                              |
|-------|----------------------------------------------------|
| 182   | انسانی روح میں عقلی استدلال                        |
| 182   | روح کے غیراسندلالی حقے                             |
| 182   | محبت کاتعلق حسن ہے ہے                              |
| 183   | فلسفه محبت کی اہمیت                                |
| 184   | فلسفهٔ خاندان وعائلی زندگی                         |
| 186   | رسي تصانيف افلاطون                                 |
| 186   | ا فلاطون كالصنيفي كام (works) يعنى مكالمات افلاطون |
| 193   | افلاطون كأنكمل إجامع كام                           |
| 196   | سيسك تعارف تصانيف افلاطون                          |
| 196   | ایالو.کی(APOLOGY)                                  |
| 197   | کرائو(Crioto)                                      |
| 197   | التِوصِيفر ون (Euthyphorn)                         |
| 198   | لاشز(Lashes)                                       |
| 198   | آيون(lon)                                          |
| 198   | پروٹا گورک (Protagoras)                            |
| 198   | کارمیڈی(Charmides)                                 |
| 199   | لی بیز (Lysis)                                     |
| 199   | جمهوريه (Republic)                                 |
| 211   | گورجيس يا گورگياس(Gorgias)                         |
| . 211 | (MENO)                                             |
| 212   | يۇتھىدىمىس (Euthydemus)                            |
| 212   | (Hyppias)                                          |
| 212   | (Hyppias)                                          |
| 212   | کرین کن (Cratylus)                                 |

| 212  | مینگسینس(Menexenus)                    |
|------|----------------------------------------|
| 214_ | نیژو(Pheado)                           |
| 215_ | فارڈس یا فائیڈروس (Phaedrus)           |
| 215_ | تھیا لیکس (Theaetutes)                 |
| 215  | וֶרְיֵיֵנֹיֵנִ (Parmanides)            |
| 216_ | سوفسطائيه(Sophistes)                   |
| 216_ | پولینکس (Politicus)                    |
| 218_ | قىلىس (Philebus)                       |
| 222_ | تاميس (Timeaus)                        |
| 222_ | کرایٹیس (Critias)                      |
| 223_ | قوانین اورا بی نوش (Laws and Epinomus) |
| 232  | خطوط(Letters)                          |
| 233  | افلاطون کے اقوال زریں                  |
| 234_ | رياست ہے متعلق                         |
| 237  | عدالت ہے متعلق                         |
| 239  | فلسفه وعقل مسيم شعلق                   |
| 239_ | لعليم سيمتعلق                          |
| 240_ | معشق سيمتعلق                           |
| 240_ | فن دادب ہے متعلق                       |
| 241  | اظلاق ہے متعلق                         |
| 242_ | وحدث ہے متعلق                          |
| 243_ | افلاطون کی موت                         |
| 244_ | افلاطون کا جانشین-ارسطو                |
| 258_ | تذكره مكالمه نگاران مكالمات افلاطون    |
| 258  | (ADEMANTUS) الدُّمِيْنِي (1)           |

| 258              | (2) الكاتحن (448ء تا 400 ق م ادور حيات)            |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 259 <sup>°</sup> | (3) الى بياديز (دورحيات/4044450ءق)                 |
| 259              | (4) انى فون (480 تا 411 كن م)                      |
| 259              | (5) این ش                                          |
| 259              | (6) ايولوژرس                                       |
| 260              | (7) اری شائیڈز                                     |
| 260              | (8) ارينو ديوس (5وي قبل تحصري)                     |
| 260              | (9) ايري سنوفييز (445 تا 384 تيم)                  |
| 260              | (10) اري سنول                                      |
| 261              | (11)باشا (470+400)                                 |
| 261              | (12) الميزيوچس (وسط5وي صدى بل سيح)                 |
| 261              | (13) كيلياس3                                       |
| 261              | (14)كيكس (484ت405نم)                               |
| 262              | (15)سير (350ت430ن عير)                             |
| 262              | (16) سيفالس (كلازومينائے كابيثا)                   |
| 262              | (17) سيفالس (سائيروكس كابيثا)                      |
| 262              | (18) جائزينين (سفيلس كاربائش)                      |
| 262              | (19) عارمائيلاس                                    |
| 262              | (20) کلیاس                                         |
| 262              | (21)کلییاس                                         |
| 263              | (22)كلايتون                                        |
| 263              | (23) كرائي لس                                      |
| 263              | (24) كراني آس (اليفنزكار مائش كيكرس كابينامكالمات) |
| 263              | (25) كىائى تى بى                                   |
| 263              | <b>差</b> √(26)                                     |

| 263 | (27) كئيسيز .                         |
|-----|---------------------------------------|
| 263 | (28)ۋىيوۋوكس                          |
| 264 | (29) ڈینوسٹودورس                      |
| 264 | (30)ۋائيوفىما                         |
| 264 | (31) ايكريش                           |
| 264 | (32)اراسيىر ئىس                       |
| 264 | (33)اريكسيائز                         |
| 264 | (34)اريكزماچس                         |
| 264 | (35) ايو كلائيزز                      |
| 264 | (36) ايودُ يكس                        |
| 265 | (37) ايوتعيد مس                       |
| 265 | (38) ايوشي فرو                        |
| 265 | (39) گلاؤ کن                          |
| 265 | (40) گارجیای                          |
| 265 | (41) برموكريش                         |
| 265 | (42) ہرموجینس                         |
| 266 | (43)سیاس                              |
| 266 | (44) بيوگرش                           |
| 266 | (45) بيوهيلس<br>(46) راين<br>(47) بيس |
| 266 | (46)راین                              |
| 266 | (47) چى                               |
| 266 | (48)لائسياس                           |
| 266 | (49)لأستى ميكس                        |
| 267 | (50)لائمو                             |
| 267 | (51)ميكالسر                           |
|     |                                       |

| 267 | (52) میلی سیاز                  |
|-----|---------------------------------|
| 267 | (53)ميلييش                      |
| 267 | (54) ميتو                       |
| 267 | (55) پۇس                        |
| 267 | (56) دى يىشىنوس                 |
| W/A | (57)زانتىھ                      |
| 268 | (58)زيز                         |
| 268 | (59) دى اسبر                    |
| 268 | (60) ٹرپسن                      |
| 268 | سقراط                           |
| 270 | افلاطون کی از دوا جی زندگی      |
| 271 | كلام ا قبال ميس افلاطون كا تذكر |
| 272 | كتابيات                         |

#### \*\*\*\*

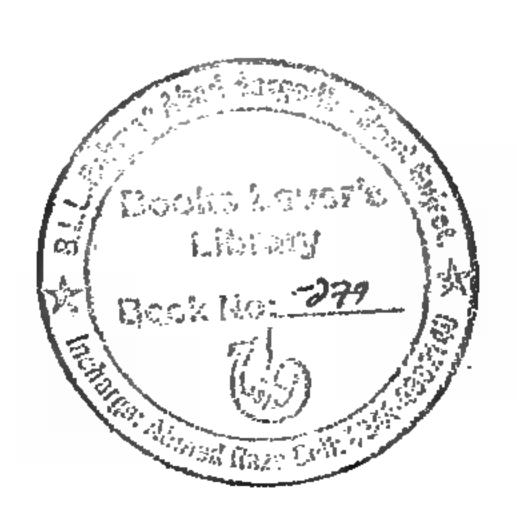

### افلاطون (نظم)

کلام: کامران اعظم سومدروی

خرد کا راز دال، جلمت کا پاسیال ہے کوئی جہان فلفہ کی عجب داستال ہے کوئی

مکالمات فلاطون کا ہے طرز نیا مکال کے درمیال ہے پھر بھی لامکال ہے کوئی

ہر ایک لفظ میں نہاں ہے کاروانِ گمال نوائے کا تنات محرم جہاں ہے کوئی

تمام نقش میں ہے سوز چار سُو کا الم وجود زیست سے اٹھتی ہوئی فغال ہے کوئی

رہا ہے برم ہست و بود کا جو طقہ نشیں سمی کاعلم ہے، عمل ہے اور گمال ہے کوئی

ملا ہے رنگ حقیقت کا زندگی کو ابھی نہیں تقدیر سے تدبیر سے نالاں ہے کوئی

نثانِ منزلِ مراد کی طلب ہے اسے اگرچہ فرد فرد مرد ہے وہ کارردال ہے کوئی

# ''فلاطول'' کےعنوان کے تخت اقبال نے ضرب کلیم میں دواشعار لکھے ہیں

نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند حیات ہے شب تاریک بین شرر کی نمود حیات موت نہیں النفات کے لائق حیات و موت نہیں النفات کے لائق فقط خودی ہے خودی کی نگاہ کا مقصود

#### افلاطون نامه

رہے گا فکر ترا اس جہاں میں خوار و زبوں اگر احساس میں آیا نہ سوزِ افلاطوں

فلاطوں کی خرد ہے مری داستاں میں ابھی کہ میرے شوق میں عہدِ عتیق رازِ جنوں

بیہ فلسفۂ فلاطون یا وحدت کا بیاں مسکول کے میں سکول میں سکول

مری خرد میں نہیں نقشِ فلاطوں کی رمق مرا بیرون جو نہیں ہے آشنائے دُرول

مثال افلاطون وکیھ کائنات اگر نشانِ علم ہے تماشا ہائے کن فیکوں

کلام: کامران اعظم سومدروی (ضلع گھونگی سندھ)

### ويبإجه

افلاطون حقیقی معانول میں فلسفہ کا سرخیل وبانی ہے کیوں کہ ای کے توسط ہے ہم کویہ مواد تحریری صورت میں ملتا ہے اور آج کا جدید فلسفہ ای فلسفہ قدیم کا عکاس ہے اور اس قدیم فلسفہ سے جدیدراہیں متعین کی جاسکتی ہیں جو آج ہمارے درمیان تحریری صورت میں موجود ہے۔ اس سے پہلے تحریر نقوش نہیں مرتب کے گئے تھے۔

مغربی فکر برخمین ترین انترات مرتب کرنے والانہایت خلیقی فلفی افلاطون ایتھنٹر کے ایک ارسٹوکر یک گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ارسٹون ایتھنٹر کے ابتدائی بادشا ہوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور مال Perictione چھٹی صدی قبل سے کے قانون دہندہ سولون کی دور پارکی رشتہ دارتھی۔ افلاطون ابھی بچہ بی تھا کہ باپ مرگیا اور مال نے سولون کی دور پارکی رشتہ دارتھی۔ افلاطون ابھی بچہ بی تھا کہ باپ مرگیا اور مال نے Pyrilampes

عہد جوانی میں افلاطون سیاسی اولوالعزی رکھتا تھا لیکن ایتھنزی سیاسی قیادت سے مایوس ہوگیا۔انجام کاروہ سقر اطاکا شاگر دینا اور اس کا بنیادی فلسفہ اور جدلیاتی انداز بحث اپنا لیا لیعنی سوالات جوابات اور اضافی سوالات کے ذریعہ بچائی کی جیتو 'افلاطون نے 399 ق میں استھنی جمہوریہ کے ہاتھوں سقر اطاکی موت اپنی آ تھوں سے دیکھی شاید وہ اپنی حفاظت کے پیش نظر عارضی طور پر ایتھنز سے چلا گیا اور اٹلی 'سسلی اور مصر میں گھومتا پھرتا رہا۔ 387 قبل میں میں افلاطون نے ایتھنز میں اکیڈی کی بنیادر کھی جے عمواً یورپ کی پہلی رہا۔ 387 قبل میں میں افلاطون نے ایتھنز میں اکیڈی کی بنیادر کھی جے عمواً یورپ کی پہلی رہا۔ تھن میں افلاطون نے ایتھنز میں اکیڈی کی بنیادر کھی جے عمواً یورپ کی پہلی رہا۔ 387 قبل میں منظر اور فلسفے جیسے موضوعات شامل تھے۔ارسطواوارے کا ممتاز ترین طالب علم ریاضی 'سیاسی نظر اور فلسفے جیسے موضوعات شامل تھے۔ارسطواوارے کا ممتاز ترین طالب علم میا۔

قلفداور عملی سیاسیات کو ملانے کا ایک موقعہ تلاش کرتے ہوئے افلاطون 367 ق میں سسل گیا اور سیرا کیوس کے شئے حکمران ڈائیونی سیکس اصغر کو فلسفیانہ حکومت کا فن سکھانے لگا۔ تجربے ناکام رہے افلاطون 361 قیم میں دوبارہ سیرا کیوں گیالیکن اس بار بھی سلمانے لگا۔ تجربی مشغولیت سے زیادہ کامیا ہی شہوئی اس نے اپنی زندگی کے آخری برس اکیڈی میں لیکچرد ہے اور لکھتے ہوئے گزار ہے۔

افلاطون معروضی عینیت (Objective Idealsim) کا باتی تھا۔عینیت پندانه نظریهٔ دنیا کا دفاع کرتے ہوئے وہ اینے دور کی مادیت پنداہ فکرے برسر پرکار ہوا۔ اس نے سقراط نیٹا غورٹ یار مینائیڈزاور ہیرانگینس کی تعلیمات کو بہت زیادہ استعال کیا۔ ہستی یا وجود (Being) کی وضاحت کرنے کی خاطرافلاطون نے اشیاء کی غیر مادی امثال کے دجود کا نظریہ وضع کیا۔وہ ان امثال یا تمثیلات کو "Forms" یا "Ideas" (اعیان) کا نام دیتا اور وجود کے ساتھ شناخت کرتا ہے بوں سمجھ لیس کہ دہ سابوں کی بنیاد پراصل چیزوں کی مادی حیثیت کو کھوجتا ہے۔اس کے مطابق ''امثال' یا ''مادہ'' کی پیداوار حسی ادراک کی دنیاایک درمیانی حیثیت رکھتی ہے امثال ابدی'' ماورائے افلاک'' ہیں وہ نہ جنم کیتے اور ندختم ہوتے ہیں وہ زمان و مکان پر انحصار رکھتے ہیں۔ قابل ادراک اشیاء عارضی سبتی اورز مان ومکان برمنحصر ہیں روح عالم کی تعلیم افلاطون کی تکو بینیات (علم کا ئنات) کا مرکز ہےادرجس میں آبادروح کی سجسیم نو اس کی نفسیات میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ افلاطون مختلف قابل ادراک اشیاء کی بنیاد برعکم کی اقسام بیان کرتا ہے۔صرف حقیقی طور پر موجود''امثال'' کامعتبرعلم ہی ممکن ہے اس قشم کے علم کامنبع لا فائی روح انسانی کا دنیائے امثال ہے آگاہ رہنا ہے۔ہم حسی اشیاء اور مظاہرہ کاعلم حاصل نہیں کر سکتے بلکہ محض ایک قیای" رائے" قائم کرنا ہی ممکن ہے۔ افلاطون نے امثال اور قابل ادراک اشیاء کے ورمیان میں استدلائی مست قابل رسائی ریاضیاتی معروضات کورکھا۔ شناخت اور آ کہی کا طریقه کار جدلیات ہے جسے افلاطون ایک دور در مل مجھتا تھا' درجہ درجہ مومی نوعیت کے تصورات سے اعلیٰ ترین تصورات تک جانا اور پھرنہا یت عمومی تصورات سے درجہ بدرجہ بنجے کی طرف کم سے کم عمومیت کی جانب آنا'اس عمل میں نیچے کی طرف آنا صرف اشکال (اعمیان) سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں قابل اور اک اشیاء ملوث ہیں۔ افلاطون أجھنی ارسٹو کریس کا تمائندہ تھا۔ معاشرے کے بارے میں اس کی

9.00

تعلیمات نے ایک مثال ارسٹوکریٹک ریاست کی تصویریشی کی جس کی بنیادغلام داری محنت برهی .

افلاطون کے مطابق مثالی ریاست تین طبقات پر مشتمل ہے ریاست کا انظامی فرھا نجہ تا جر اور کاروباری طبقہ چلاتا اور قائم رکھتا ہے۔ حفاظتی ضرور یات عسکری طبقہ اور سیاسی قیادت فلنی باوشاہ فراہم کرتاہے کسی شخص کے طبقہ کاایک تعین ایک تعلیم علم سے ہوتا ہے جو پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہوجاتا اور اس شخص کی دلچیسی اور قابلیت سے مطابقت رکھنے والی تعلیم کا زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجہ حاصل ہونے تک جاری رہتا ہے۔ ساراتعلیم عمل کا میابی سے انجام دینے والے افر اوفلنی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ذہن اس طرح ترقی یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ اشکال کو جھنے اور یوں دائش مندانہ فیصلہ کرنے کے قابل طرح ترقی یافتہ ہوتے ہیں کہ وہ اشکال کو جھنے اور یوں دائش مندانہ فیصلہ کرنے کے قابل موجاتے ہیں۔ درحقیقت افلاطون کے تعلیمی نظام کا اصل مقصد فلنی باوشاہ پیدا کرتا ہے۔ ہوجاتے ہیں۔ درحقیقت افلاطون یونانی ''پولس'' (شہری ریاست) کی تفکیل میں تقسیم مجت کارل مارکس نے کہا کھ افلاطون یونانی ''پولس'' (شہری ریاست) کی تفکیل میں تقسیم مجت کے کردار سے یوری طرح آگاہ تھا۔

افلاطون نے روای نضائل اخلاق (Virtues) کو مثالی ریاست کے طبقاتی فرھانے سے منسلک کر دیا۔ صبر واستقامت دستگار طبقے کی منفر دخو بی ہے، ہمت وحوصلہ عسکری طبقے کا وصف ہے، اور دانائی حکمر انوں کا امتیازی نشان ہے۔ چوتھی خوبی انصاف بحثیبت عمومی معاشرے کی کر دار سازی کرتی ہے۔ عادل ریاست وہ ہے جس میں ہر طبقہ دیگر طبقات کی سرگرمیوں میں مدا خلت کے بغیر اپنا اپنا کا م کرے۔

افلاطون روح انسانی کوتین حصول میں تقلیم کرتا ہے: منطقی حصہ ارادہ اوراشتہا کیں۔
عادل شخص وہ ہے جس میں منطقی عضر ،اراد ہے کی جمایت ہے،اشتہاؤں (Appetites)
کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں بھی ریاست کے تین طبقاتی ڈھانچے والی واضح صورت
(تمثیل) موجود ہے جس میں صاحب بصیرت فلسفی بادشاہ سیا ہیوں کی مدد ہے باتی معاشرے یرحکومت کرتے ہیں۔

افلاطون کی افلا قیات (اخلاقی نظام) کی بنیاداس مفروضے پر ہے کہ نیکی عمل ہے اور میسکھائی جاسکتی ہے، اور اے نظریۂ امثال کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔جیسا کہ بیجھے کہا

گیا،افلاطون کے لئے منطق ''صورت' نیکی کی صورت ہے،اوراس صورت کاعلم اخلاقی فیصلہ سازی میں رہنمائی کا ماخذ ہے۔افلاطون نے ریبھی کہا کہ نیکی یا اچھائی کو جانتا ہی نیکی کرنا ہے۔اس اخذ کر دہ نینچے کامنیج افلاطون کا یہ یقین ہے کہا خلاقی آ دمی حقیقی طور پرمسر ور آ دمی ہے اور چونکہ افراد ہمیشہ اخلاقی کام ہی کرنے ہے ،اور چونکہ افراد ہمیشہ اپنی ہی مسرت چاہتے ہیں اس لئے وہ ہمیشہ اخلاقی کام ہی کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔

آرٹ اور آرٹسٹ کے بارے میں افلاطون کا نکتہ نظر بنیادی طور پر مخاصمانہ تھا:
اگر چہاں نے آرٹ کی مخصوص فر ہبی اور اخلاقی اقسام کو منظور کیا۔ یہاں بھی اس کا نکتہ نگاہ نظریۂ امثال ہے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً ایک خوبصورت پھول ہمہ گیرتمثال ' پھول پن' اور'' فربصورتی'' کی نقل ہے۔ مادی پھول میں ہے حقیقت یعنی امثال کا ایک مرحلہ خذف ہوگیا۔ چنا نچہ پھول کی تصویر میں حقیقت کے دومراحل کا فقدان ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ آرٹسٹوں کی تصویر میں حقیقت کے دومراحل کا فقدان ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ آرٹسٹوں پر گا ہے بگا ہے باور واقعی افلاطون نے آرٹسٹوں پر گا ہے بگا ہے بھا ہوا کہ آرٹسٹوں کی تھور سے ہیں اس کا حقیقی علم نہیں رکھتے۔

فلفہ کی تمام تاریخ میں افلاطون کا اثر بہت گہرا ہے۔ اس کی موت کے بعد Speusippus اکادی کا سربراہ بنا۔ اکادی 529ء تک قائم رہی جب بازنطین شہنشاہ جسٹینین اول نے بت پرستانہ (پاگان) تعلیمات کا الزام عائد کر کے اسے بند کیا۔ پہلی صدی عیسوی کے سکندر یائی فلفی فیلو جو ڈکیس کے کام میں یہوی فکر پرافلاطون کا اثر واضح ہے۔ تیسری صدی عیسوی کے فلفی فیلو جو ڈکیس کے قائم کردہ نو فلاطونی مکتب فکر نے افلاطونیت کوئی صورت دی۔ ماہرین اللہیات سکندر سیکا گلیمنٹ ، اور بگن اور سینٹ آ گٹائن افلاطونی کوئی صورت دی۔ ماہرین اللہیات سکندر سیکا گلیمنٹ ، اور بگن اور سینٹ آ گٹائن افلاطونی مطرز فکر کے ابتدائی سیحی نمائندے تھے۔ سیح دینیات کے علاوہ قرون و سطی کی اسلامی فکر پر بھی افلاطونی نظریات کا گہرااثر مرتب ہوا، جیسا کہ ہم متعلقہ مضامین میں غور کریں گے۔ مسکن نظریات کا گہرااثر مرتب ہوا، جیسا کہ ہم متعلقہ مضامین میں غور کریں گے۔ صدی میں قائم ہوئی۔ اگری کے ارکان نے مارسیلیو فی چینو کی زیر قیادت اصل ہوتائی زبان صدی میں قائم ہوئی۔ اگری کے ارکان نے مارسیلیو فی چینو کی زیر قیادت اصل ہوتائی زبان میں افلاطون کا مطالعہ کیا۔ انگلینٹ میں افلاطونیت کو ستر ہویں صدی میں رالف میں افلاطون کا مطالعہ کیا۔ انگلینٹ میں افلاطونیت کو ستر ہویں صدی میں الفرڈ میں افلاطون کا مطالعہ کیا۔ انگلینٹ میں افلاطونیت کو ستر ہویں صدی میں الفرڈ

نارتھ وائٹ ہیڈ جیسے مفکرین بھی افلاطون کے اثر میں آئے۔وائٹ ہیڈ نے تاریخ فلفہ کو محض'' افلاطونی فکر کے حواثی کا ایک سلسلۂ' قرار دیا۔افلاطون نے جس فلسفیانہ افکار کی بنیا در تھی،وی آج جدید فلسفے کا شاخسانہ ہے۔

افلاطون کے نظریات میں حقیقت وتصورات کا گہرار جمان ان کو دیگر فلاسفہ ہے ممیز کرتا ہے، کتاب کا انتساب محمود احمد کانتمیری (م، 16 فروری 2013ء) اور خالد مجید مہر (ساجی وسیاسی کارکن) کے نام کرتا ہوں۔

کامران اعظم سومدروی 0307-3386433 (ضلع گھونگی ہسندھ)

#### تعارف

### المينتينز (ATHENES)

جنوب، مثرتی یونان ہیں شہر، ملک کا دارالحکومت اور سب سے بردا شہر، یہ بین طرف سے پہاڑوں ہیں گھرا ہوا ہے، دو جھوٹی تجھوٹی ندیاں شہر کے اندر سے گزرتی ہیں۔ اپنے بندرگاہ پاڑیئس کے ساتھ یہ ایک متحدہ میٹروپولیٹن خطہ تشکیل دیتا ہے۔ اینجنٹر بونان کی معاثی ثقافتی اور سیاسی زندگی پر چھایا ہوا ہے۔ 2000ء ہیں شہر کی آبادی 3116000 متحتی سرگرمی کا ایک بہت بردا حصہ آس پاس مرکوز ہے۔ اگر چشہر کا پیشتر حصہ انیسویں صدی کے وسط ہے بعد کا ہے، لیکن قدیم دور کے شہ پارے اب بھی موجود ہیں۔ انیسویں صدی کے وسط ہے ابعد کا ہے، لیکن قدیم دور کے شہ پارے اب بھی موجود ہیں۔ ایکروپولس سب سے نمایاں ہے، ایک چپٹی چوٹی والی پہاڑی جس پر پارتھیون اور پانچویں ایکروپولس نوجمری ادوار سے آباد ہے، ایک چپٹی خوٹی والی پہاڑی جس پر پارتھیون اور پانچویں ایکروپولس نوجمری ادوار سے آباد ہے، 1400 تن میں بھی اسے مائی سینے، تیزنس، اور کانی کے دور میں کے دور کے دیر کے دور این کے دور میں ایک تین وجدل کے دور این ایشن رایٹیکا میں چھوٹی چھوٹی متعدد ریا ستوں میں سے ایک تھا۔

نویں صدی قبل سے کے وسط میں آئے ہا کا علاقہ ایتھنٹر کی شہری ریاست میں شامل ہوگیا، جب بادشا ہت کی جگہ اشراف کی چند سری حکومت نے لی تو عام لوگوں کو چند ایک ہی حقہ ہو ۔ مصا

شہر کو ابر یو پیکس (بوڑھوں کی مجلس) کنٹرول کرتی تھی، جو تین مجسٹریٹ یا آرکنز تعینات کرتے، بیآ رکنز جنگ ند بہ اور قانون کے لئے ذمہ دار تھے، اس نظام ہے نالاں سائیلون نے 632 ق م بیں مطلق العنان حکومت قائم کرنے کی ایک کوشش کی ، کافی نزاع

کے بعد بالآخر 594ق میں سولون کو متفقہ طور بر آرکن بنایا گیا، سولون نے ایک مجلس، ا یک عوامی اسمبلی اور قانونی عدالت میں قائم کیں ، تا ہم اس کی اصطلاحات جزوا ہی کامیاب ہوئیں، 560ق میں آ مربسی سٹرائس نے اشرافیہ کی حمایت کے ساتھ انتھنز پر کنٹرول حاصل کیا، اس نے اگورا (بازار) ہیں سولون کی مجلس کے اجلاس کی جگہ کو وسیع کروایا، اور ا ینها کاایک نیامعبدتغیر کروایا، جوشهر کی سر پرست دیوی تھی، 480 ق میں فارسیون نے التیمننر کولوٹا اور تقریباً تناہ کر کے رکھ دیا، ایٹھنی رہنماتھیمسٹوکلینر نے فارس حملہ آوروں کو سلامس کے مقام پر شکست دینے کے بعد شہر کی بحالی شروع کر دی ، اور فصیلیں بنوا کیں ، پھر اس کام کو بیر پنگلینر نے جاری کروایا ،موخرالذکرنے ایٹھننرکوکسی بھی اور جمہوری حکمران کی نسبت زیادہ عظمت عطاء کی ، ایتھننر ایک سامراجی قوت بن گیا، اس کے در دہاروں نے سارے ایجیائی علاقے سے آنے والے مقدمات کی ساعت کی ،شہر کی ثقافت عالی شان تھی، ڈابونی سس کے تھیٹر میں عظیم ٹریجٹریز اور کامیڈیز پیش کی تمکیں۔ابیع عہدعروج میں اس کی آبادی 2 لا کھتھی، جن میں 50 ہزار مرد با قاعدہ شہری تھے، بقیہ عورتیں، غیرمکی اور غلام ۔۔۔۔شہری کا درجہ ہیں رکھتے تھے، تباہ کن پیلونیشیائی جنگ (431 تا 404 ق م ) میں سیارٹا کے ہاتھوں شکست کے بعد شہر کا زوال شروع ہوا، روای نظریات پرسوال ا اٹھانے کے جرم میں سفر اط کوز ہر کا پیالہ یہنے پر مجبور کیا گیا، اور ریا سیت کا ایک ماحول طاری ہوگیا، پھروہ فلسفہ ترقی کرتا گیا چوتھی صدی قبل سے میں افلاطون کی اکیڈی اور ارسطو کا لائيم ،آئيسوكويش اورديكرنے علم بدليج كوايك فن لطيف بناديا ، 338ق ميں مقدونيہ كے ہاتھوں اپی خودمخاری کھودینے کے باوجودا یتھنز بدستور ایک اهم ثقافتی مرکز بنار ہا، 146 ق م میں بے زوم کے قبضہ میں آھیا،لیکن 86ق میں رومنوں کی لوث مار کا نشانہ بننے سے بہلے تک رومنوں سے اچھے تعلقات قائم رکھے،اس سب کے باوجود ایتھنز مرکز علم ر ہا، تیسری صدی عیسوی میں گوتھوں نے اسے نقصان پہنچایا، جنہیں مشکل کے ساتھ مار بھگایا کیا،529 عیسوی میں عیسائی شہنشاہ جسٹیئن نے یا گان (بت پرست) فلسفیانه مکا تب فکر کو بند کردیا ،اورشہر کی کلاسکی روایت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ، باز نطینی عہد کے دوران الیھنٹر ثقافتی لحاظ ہے تھس ہو گیا ہشمر کے بہت سے فن یار ے قسطنطنیہ منتقل کردیے گئے ،اور معدیسائی کلیسا بن گئے، بازنطین شہنشاہ گا ہے بگا ہے ایک شرزیادہ تر نظرانداز اور فلا کت زدہ رہا، بازنطینی سلیسیوں نے 1204ء میں جب قسطند فتح کیا، توا تیمنزا یک فرانسیں جا گیربن گیا، کپوالان 1311ء میں یہاں قابض ہوئے، لیکن فلورنی سلطنت نے فرانسیں جا گیربن گیا، کپوالان 1311ء میں یہاں قابض ہوئے، لیکن فلورنی سلطنت نے چود ہویں صدی میں ایختنز کا کھل کنٹرول حاصل کرلیا تب ایکھتنا دیوی کے اہم معبد کے طور پر تقمیر ہونے والا پارتھیون میں مجد میں بدل دیا گیا، عثانی کومت کے تحت شہر بدستور یونانیوں کا اختیار رہا، یہاں ترکوں یونانیوں اور سلاووں کی ملی جلی آبادی رکھی تھی، 1687ء میں ایک بارود خانہ بھٹ جانے سے یارتھیوں کوشد بدنقصان پنچا، یونانی جنگ آزادی (1821ء بارود خانہ بھٹ جانے سے یارتھیوں کوشد بدنقصان پنچا، یونانی جنگ آزادی (1821ء باروناہ اور کے عہد حکومت (62-1832ء) میں جرش معماروں بالخصوص ایڈورڈ مؤررٹ نے شہرکوکافی حد تک دوبارہ تعیر کروائی، بیسویں صدی میں ایک اہم یور پی تجارتی و صنعتی مراکز بن کرا بحر نے قبل ہیا تی قدیم عمارات کی وجہ سے سیاحوں کی لئے بہت منعتی مراکز بن کرا بحر نے قبل ہیا تی قدیم عمارات کی وجہ سے سیاحوں کی لئے بہت پرکشش تھا، آج بیشہرآبادی میں اضافے اور فضائی آلودگی کا شکار ہے۔

(ماخذ\_عالى انسأنگلوپیڈیا:82-281)

#### البيهننر-بعهدا فلاطون،سياسي حالات وپس منظر

افلاطون کے زمانے میں ایکھنر کی حکومت اپنے زوال کی منازل طے کر رہی تھی، شہری ریاست مختلف الخیال طبقات میں بہت کی چھوٹی ریاست پر حکمرانی کرنے والوں کا تھا، جبکہ دوسرا میں بٹ چکی تھی۔ایک طبقہ شہری ریاست پر حکمرانی کرنے والوں کا تھا، جبکہ دوسرا رعایا کا عمران جابر تھے،اور رعایا حکوم و مجبور۔ حکمران اخلاقی ضوابط سے بے نیاز ہوکر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، جبکہ حکوم لوگ کمزور سے کمزور تر اور غریب سے غریب تر ہوتے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، جبکہ حکوم لوگ کمزور سے کمزور تر اور غریب سے غریب تر ہوتے جارہے تھے،اس طرح ہر شہری ریاست میں حکمرانوں اور رعایا کے درمیان بیگا تگی اور نفرت کی خلیج روز بروز و سیح ہور ہی تھی ان حالات میں جمہوریت پیندوں کے ہاتھوں ستراط کی موت کے بعدا فلاطون جمہوریت پیندوں کا وتئی بندوں کا وتئی ،اوراس نے دولت مندوں کے ذریعے انتخار کی دیتیت اختیار کی ۔

#### تعارف خاندان (آباءواجداد)

افلاطون ایک معزز اور امیر گھرانے میں پیدا ہُوا تھا، DIOGENES ایریسٹون LAERTIUSC روایات کے مطابق افلاطون کا باپ(ARISTON) ایریسٹون کے آباء واجداد کا تعلق یونان کے بادشاہ کورڈس(CORDUS) کے گھرانے سے تھا، اور اس کے علاوہ میسیدیا (MESSFNIA) و میلاتھس (MELANTHUS) سے بھی ان کا موروثی رتعلق بنیا تھا، جو کہ بادشاہ تھے،

افلاطون کی والدہ پیریکٹیون (PERICTION) کانسلی تعلق مشہور اِ بتھین لاء میکر ( قانون دان ) (LAWMAKER) اور گیتوں کے شاعر سولون سے بنرا تھا، میکر کئیون سے بنرا تھا، پیرکٹیون \_\_\_\_ چارمیڈ لیس کی صمشیر ہتھی ،کریٹیاس کی بھی رشتہ دارتھی، دونوں تھر کی ٹائیٹس (THRITY TYRANTS) کی مشہور شخصیت تھیں،

افلاطون کے والد کے اس کے نبلاوہ دیگر 3 یکے نتھے،

2 بيئے تھے (1) ایم کینٹس (ADEIMANTUS)

(2) گاؤكان(GLAUCON)

اورا كيك بني تحتى (1) جس كانام يونُون (POTONE)

سپیو کی پس (SPEUSIPPUS) کی مال پیٹون تھی ہمپیوسی وہی شخصیت ہے، جوافلاطون کی فلسفیانہ اکیڈی کااس کے بعد سر براہ بنا،

ری پہلیکا کے مطابق ایڈی میٹنس اور گاؤ کان دونوں افلاطون سے بلحاظ عمر بڑے برے سے ملحاظ عمر بڑے برے سے ملکاظ عمر بڑے برئے منظ بڑے کے مطابق گلا ہوگان کی عمر افلاطون سے کم بھی ،

پيدائش

اس بات پر وسٹی بیائے براتفاق رائے ہیں کہ قدیم یونانی فلاسفر (PLATO) افلاطون 27 مرد ایس میں ایتھنٹر میں پیدا ہوا بعض روایات کے مطابق وہ 1429ور423ق مے درمیان ایجینا (AEGINA) میں پیداہوا،

والد

یورے یونان میں افلاطون کے بارے میں بہ بات مشہور تھی کہ وہ دیوتا'' اپالو' کا بیٹا ہے،اپالونے اس کے باب ارسٹون (ARISTON) کو بیخوشنجری خواب میں دی تھی ،

نام

والدنے اس کانام ارسٹوکلیز رکھا تھا گریا فلاطون کے نام ہے مشہور ہُوا کیوں کہ اس کا جسم کسرتی تھرا ہوا تھا،اور شانے بہت چوڑے نتھے، یونان زبان میں PLATO کا مطلب بھی چوڑے شانے والا ہے،

ارسٹون (ARISTON) افلاطون کے دادا کا بھی نام تھا،

### ابتدائی حالات

افلاطون ابھی چند سال کا تھا، جب اس کا باپ فوت ہوگیا، جس پر اس کی ماں نے ایک مشہور سیاس مرحنما پیری کلیس کے ایک قریبی دوست سے دوسری شادی کرلی، اور اس طرح افلاطون کا بچپن ایک بڑے سیاس گھر انے میں گزرا

# التجفنز كادور

پیلو بو نے سوسی جنگ

افلاطون کے بچپن کا زمانہ ایٹھنٹرشہر کے پر آشوب دور میں گڑ را، ایٹھنٹر اس سیاہ دور میں جنگ کی اس تباہ کاربوں کا بوری طرح شکار ہو چکا تھا، ہوطرف خون ہی خون تھا، را کھ اور ملبے کے ڈھیر کیے ہوئے نتھے۔

تطور فوجي

افلاطون کے لڑکین اور جوانی کا سب ہے اہم واقعہ پیلو بو نے سوی جنگ تھی، جس

27

میں اسنے سپاٹا کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ اور وہ گھڑ سوار فوج میں شامل تھا، جنگ میں اسنے سپاٹا کے خلاف جنگ میں استے سپاٹا کے خلاف جنگ میں استے سپاٹا کے دوران انتھنئر میں استے منز کوشکست ہوئی، اور اس کی عظمت خاک میں لگٹی، اس جنگ کے دوران انتھنئر میں خانہ جنگی شروع ہوگئی، جس کے باعث اس دفت کی حکومت کا تختہ الث دیا گیا، اور اس کی حکومت کا تختہ الث دیا گیا، اور اس کی حکمہ جمہوریت نے لیے لی۔

#### حالات پُر آشوب

ایتیننر پرایک طرف خارجی جنگیں اپنااٹر دکھار بی تھیں اور دوسری طرف داخلی مفاسد سراٹھائے ہوئے تھے، جمہوریت کے باعث اشراف امراء ہے بس تھے، کیکن جنگ کے تھوڑے عرصہ بعد ہی امراء کی حکومت قائم ہونے پرایتھننر کی فضاء ایک بھر پورخون کے دھبول سے داغدار ہو گئ تھی، میحکومت تعیں امراء پر شمل تھی، جس میں افلاطون کے بہت سے رشتہ دارشامل تھے، سپارٹا کی ایماء پر برسرا قند ار آنے والے اس ٹولے میں اس کے ماموں کر میٹیاس اورا سکے تایا کا رمیڈس کی اندھیر تگری اور آخر میں جمہوریت کے دعو بداروں ماموں کر میٹیاس اور اسکے تایا کا رمیڈس کی اندھیر تگری اور آخر میں جمہوریت کے دعو بداروں کے ستراط کے ساتھ بہیانہ سلوک نے افلاطون کو سیاست سے متنظر کر دیا اور وہ مملی سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کنارہ کش ہوگیا۔

تعايم

افلاطون کے پہلے استاد کا نام کریٹ کس تھا، جس نے افلاطون کو ہر اقلیتوں کے نظریات کا علم دیا، افلاطون نے مروجہ تعلیم کے مطابق فن موسیقی سیکھا اور مذہبی واخلاقی اصولوں پر بنی ہوم کی نظموں کو حفظ کیا، اس وقت بونان میں غیر مکلی سوفسطائی امراء کے زہنوں پر حکومت کرر ہے ہتے، اور ہر مضمون پر درس دینے کے عوض بے انتہا دولت کمار ہے تھے، ان کے اخلا قیات کے درس میں یہ بات خاص طور پر شامل تھی، کہ ریاست حکمرانوں کی خواہشات کی غلام ہے، لہٰ ذا فلاطون نے سوفسطائیوں کے نظریات سے مکمل واقفیت حاصل خواہشات کی غلام ہے، لہٰ ذا فلاطون نے سوفسطائیوں کے نظریات سے مکمل واقفیت حاصل کی، اور فیٹا غورت کی تصانیف پر بھی غور کیا، بھی وجہ ہے کہ افلاطون کی کتاب الجمہور سے بیں بیش کیا گیا، فلم فیڈیا غورث کی تھیوری آف لمٹ

ے کافی متاثر تھا، اور ای باعث اس نے فیٹا غورت کے اس فلفہ کو کہ انسانی معاشرہ دانائی دنیاوی عزیت اور دھن دولت کے تین حصول میں منقسم ہے، اپنات ہوئے انسانی روح کو دانائی جذبہ اور جسمانی بھوک میں تقسیم کیا، ای دوران افلاطون اپنے ماموں کریٹیاس اور تایا کارمیڈس کے ذریعے سے اطاعہ بہنچا، اوراس کی شاگر دی میں مختلف علم وفنون کا مطالعہ کیا۔

### سقراط يسيشرف تلمذ

سقراط ہے افلاطون کا تعلق ہیں برس کی عمر میں شروع ہوا اور آٹھ سال کے گہر ہے دوستانہ ارتباط میں اس نے تمام دیگر تلامذہ کے مقابلے میں زیادہ عمد گی ہے استاد کی تعلیم کی اصل روح کو اخذ کیا ، افلاطون کے مزاج کی تفکیل میں دراصل سقراط کی تعلیمات کا برا گہرا دخل تھا ، افلاطون ستر اط کواستاد بھی سمجھتا تھا اور دوست بھی ۔

کہا جاتا ہے کہ افلاطون نے جوائی ہیں چند ایک المیہ ڈرا ہے بھی نکھے ہے، کیکن سقراط کے زیراثر آئے کے بعد انہیں ضائع کردیا۔

سقراط کی سزائے موت کے اسباب سیائ تھی، اس لئے اس کے شاگردوں کوا پھنز سے جرت کرنا پڑی۔

### مگاراروانگی

سقراط کے سیائ تن کے بعد دیگر تلاندہ کی طرح افلاطون کو بھی مگارا جانا پڑا، مگارا کے ایک مقام یوکلیڈ میں رہ کراس نے پارمینڈیز کے فلسفے کا تفصیلی مطالعہ کیا۔

## قيروان ومصررواتكي

میگارا میں پچھ عرصہ قیام کے بعد وہ قیروان اور مصر چلائیا اور وہاں فلسفے اور ریاضی کا علم حاصل کر کے واپس اینھنز آیا۔

## سسلی واٹلی روائلی

پھرجنوبی اٹلی اور سلی گیا اور وہاں کے سیاسی ومعاشرتی نظاموں کا تجزیبہ کیا، اٹلی

میں اس کی ملاقات فیٹاغورت سے ہوئی اور وہ فیٹاغور ٹی فلنفے سے روشناس ہوا۔ ٹازن ٹائم کے فیٹاغورت نو آبادی کے لوگوں سے ربط وضبط کے باعث وہ ریاضی میں اقلیدس کے قاعدوں کے طریقوں کا قائل ہوا، وہ فیٹاغورٹ کے اعداد شار کے فلنفہ ہے اس قدر متاثر تھا، کہ ایک بازنطینی کے مطابق علم ہندسہ سے ناوا قف شخص کو افلاطون کو اکا دمی میں داخل نہیں ماتا تھا۔

افلاطون جب سلی پہنچا تو اس دفت وہاں ڈیونی سی اوس کی حکومت تھی، وہ ایک مطلع العنان بادشاہ تھا، اس نے سر کارتھے اور یونانی ریاستوں ہے اچھے تعلقات استوار کرر کھے تھے، اس کے دربار میں علم دوئتی اورنس پر دری عروج پرتھی، اور طبقدا شراف جس میں اس کا بہنوئی ویون بھی شامل تھا، کا کافی اثر ورسوخ موجود تھا، ویون فیٹا خورثی جماعیت ہے تعلق رکھتا تھا، اوراسی واسط سے افلاطون کولوئی تی اوس کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی۔

افلاطون نے ابتداء میں تو بادشاہ پراپنے خیالات کا بہت اچھا اثر ڈالا ،کیکن پھرمحلاتی سازشوں اور اشراف بارٹی کی مخالفت کے باعث بادشاہ کے زیرعمّا بھیرا ،اوراسے شہر بدر کر کے بوٹان جانے والے ایک جہاز پرچڑھا دیا گیا۔

اسی جہاز ہے سپارٹا کا سفیر بھی واپس جارہا تھا، ان دنوں سپارٹا اور البیخنز میں دوبارہ جنگ چیز گئی تھی ، سپارٹا کے سفیر کو در پر دہ ہدایت دی گئی، کہ افلاطون کو کسی طرح ٹھکانے لگا دے ، سفیر نے راستے میں اسے آئی گینا کے جزیرے پراتار کر غلاموں کی منڈی میں پہنچا دیا، ان دنوں آئی گینا کی حکومت جنگ میں سپارٹا کی حامی تھی اور بیقر ارداد منظور ہو چکی تھی کہ اگر جزیرہ پرکوئی ایتھنز کا کوئی بائی نظر آئے تو اس کی گردن اڑادی جائے۔

اس سے پہلے کہ افلاطون پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ایک قیروانی فلٹی انسی اس جو سیری نیک سیکول کا بانی تھا، اور افلاطون کواس کے نظریات کے حوالے سے جانتا تھا، کی علم دوتی کام آئی اور اس نے فیمتی غلام کوخر بدکر آزاد کر دیا۔

اليهننرواليبي

اس طرح و وسلی میں غلاموں کی منڈی ہے رہا ہوکروایس ایتفنز آگیا۔

# افلاطون کااستاد\_\_\_سقراط (469 تا99ق م) ایک تعارف

افلاطون کے وسیلہ سے مغربی فلسفہ کو نہایت گہرائی میں متاثر کرنے والافلسفی ، وہ انتھنز میں ایک سنگ تر اش سوفرونکس کے گھر پیدا ہوا، اس نے ادب موسیقی اور جمناسکس میں با قاعدہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد میں وہ سو فسطائیوں کے علم بدلیج و معانی (RHETORIC) اور جدلیات ہے واقف ہوا، آیو نیائی فلسفیوں کے افکار اور انتھنز كے عموى كلچر سے آشنائى بيداكى،شروع ميس سقراط نے استے باب والا پيشدا پنايا اور تين گریسز (یویون) کامجسمہ بنایا، سیارٹا کے ساتھ پیلو پونیشائی جنگ میں وہ ببدل نوج میں شامل موا، اور يونيذيا (432 تا 430 ق)، ذيلم (424 ق) اورايمني بولس (422 قم) کی لژائیوں میں غیرمعمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا ،س<u>قراط</u> زبانی بحث کوتحریر پرفو قیت دیتا تھا ،البذا ایی بالغ زندگی کا زیادہ عرصہ ایتھنز کی گلیوں اور بازاروں میں دلیل بازی کرتے ہوئے كزركا بسقراط ظاهرى شكل وصورت ميس غير بركشش اوركوتاه قامت مكرنهايت جفاكش اور خوب مضبوط تفا۔ستراط لیقین رکھتا تھا کہ دبیتاؤں نے اے قلفہ کومقصد حیات بنانے اور تعلیم دینے کے ذریعے اپنے ملک کی بہترین انداز میں خدمت کرنے کا فریقہ سونیا ہے۔ للنداوه ابل المي منزكو تجزيد فنس من لكاف اوران كي روحاني تكبيدا شت من مصروف موكمياً اخد علی رونی سقراط کے بارے میں بول لکھتے ہیں۔ ﴿ فلفے كى تاریخ میں ایک فلفی ایبا گزراہے جس نے دل كھول كر باتنس كيس ليكن كاغذ برایک حردف نہیں لکھا۔ ہزاروں سالوں سے اس کا ذکر فلیفے کی ہر کتاب میں ماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بونان نے اس سے بڑا آ دی بیدائیس کیا۔اس کا نام سقراط ہے اور ایسا سعادت

مند شاگر دبھی شاید دنیا میں ایک ہی ہے جس نے اپنے استاد کے ایک ایک حرف کولکھ کر استاد كوزنده جاويد بناديا اورخود بهى نامورى حاصل كى ادر فليفے كا اہم ترين ركن بن كروه كل بھی زندہ تھااور آج بھی زندہ ہے اس کا نام افلاطون تھا جوستر اط کا شاگر دتھا۔

سقراط 469 فبل سے میں بونان کی سب سے ترقی یافتدریاست الیفنز میں پیدا ہوا۔ اس التیمنز میں جہاں کے لوگ اپنے آپ کو ذہانت کا دکاندار ( Shopkeeper of Wisdom) كہتے تھے۔اليھنتر كا بيسنهري وور تھا۔فلفد،فنونِ لطيفه،علم وحكمت اپنے بورے وج برتھی۔اس منہری دور میں سقراط ایک سنگتر اش کے ہاں پیدا ہوا۔ مال دائی تھی ، سقراط ہوئے پُر مزاح انداز میں کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی مال کا کاروبار سنجال لیا ہے۔وہ

اینے آپ کوفکر وہم کی دائی کہا کرتا تھا۔

سقراط نے کسی اکیڈمی میں تعلیم حاصل نہیں کی ۔ نداس کا کوئی استاد تھا۔ بس وہ خود ہی چیزوں کو دیکھتارہا۔اس کے ذہن میں سوال ابھرتے رہے وہ لوگوں سے ان کے جواب یو چھتار ہا'سوال درسوال کرتار ہااورای جنتی اور تلاش میں اسے اس کی منزل مل گئی۔اس کے ذ ہن میں شروع ہی ہے ہرا یک چیز کی دجہ اس کی ابتداءادرانتہا جانے کی آئن پیدا ہوگئی ہی۔ كائنات كيا ہے؟ بيكائنات بني كيے؟ أنبيس بنانے والاكون ہے؟ ہم كيےسوچة بيں؟ كيا سوچنے کی ساری صلاحیت، خون، ہوا اور آگ میں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ بیہ سوالات ا ینکسا گورس نے بھی اٹھائے تھے، جس کا کہنا بیتھا کہ ساری کا مُنات عقل کل نے بنائی ہے چنانچے سقراط نے اینکسا گورس کو پڑھٹا شروع کردیالیکن بعد میں اس ہے اختلاف کرنے لگا۔ سقراط کا کہنا ہے تھا کہ وہ ساری کا بُنات کوعقل کل کی تخلق قرار دیتا ہے لیکن پھرک اینات کو التيھننراور ہوا کی تخلیق دیتا ہے ادرعقل کل ہے منحرف ہو جاتا ہے۔ سقراط کا بیکہنا ہے کہ عقل کی ہی دجہ خلیق کا ئنات ہے اور عقل کل سے مراد ضدا کی ذات ہے۔ سقراط پہلا یونانی فلاسفر تھاجس نے خدا کے ایک ہونے کا تصور دیا۔

(To, Ti)ایک بونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ' نیر کیا ہے۔' بس میری وہ جالی تھی جس ہے ستراط نے چیزوں کی اصلیت کا تالا کھولا اور اپنی منزل کو پالیا اور فلفے کی بنیا در کھی۔ وہ بنیادجس پرجدیداور آنے والے فلیفے اور فکر کی عمارت کھڑی ہے۔ ستراط نے سوال کئے،

ریخاورانیانوںکوروشی کی طرف کے کیا۔ سرو (Cicero)نے اس کے بارے میں تھیک ہی کہا ہے:

"He Brought Philosophy Down from Heaven to Earth

("بيستراط بى تقاجو فلسفے كوآسان سے زمين پر لے آيا۔")

اس سے مرادشاید سے کہ ستراط نے اپنے خیالات کوتمایت میں جو دلائل دیئے، جو
اس سے مرادشاید سے کہ ستراط نے اپنے خیالات کوتمایت میں جو دلائل دیئے، جو
ان دیں وہ ساری کی ساری زمین تھیں، اردگر دکی زندگی سے ان کا تعلق تھا، دہ نظر آئی
ا چنا نچہ جو چیز سامنے ہو، وہ نظر آئی ہو، اس پر یقین کرنے میں عقل کو انجھن کا شکار نہیں
ارڈ تا ۔ بہی وجہ تھی کہ ستراط کے اردگر داس کے چاہنے والے نوجوانوں کا ایک حلقہ جمع
ایا اور بہی وجہ اس کی موت کا سبب بنی اور اس نے سارے اینجنٹر کی مخالفت مول لے

ستراط نے جو جوائی میں تین جنگوں میں بھی حصد لیا۔ یونان میں ایک فانون ہے بھی تفا
ہمرآ دی کوایک خاص عمر کے بعد فوج میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ چنا چستراط نے جنگ میں
ولیت اور بہاوری کے جو ہر دکھائے۔ اپنے ساتھیوں کی جا میں بچا کیں۔ ایک جنگ میں
بسب فوجی فکست کے بعد اپنے گھر کی طرف بھاگ دے تھا س دفت بھی ستراط اپنی
لہ پر ڈٹار ہااس کے ایک ساتھی نے واپس ایجھنٹر آ کر سب لوگوں کو بتلا یا کہ اگر ہما را ہر فوجی
لہ بر ڈٹار ہااس کے ایک ساتھی نے واپس ایجھنٹر آ کر سب لوگوں کو بتلا یا کہ اگر ہما را ہر فوجی
لرف تین جنگوں میں حصہ لیا چوتھی جنگ میں وہ شامل نہ ہوا اور اپنے حکمر انوں سے کہا:
سرف تین جنگوں میں حصہ لیا چوتھی جنگ میں وہ شامل نہ ہوا اور اپنے حکمر انوں سے کہا:
سرف تین جنگوں میں جس بہت بھاری فلست ہوگی میر اعلم غیب مجھے یہی کہتا ہے'
ستراط کی پیش گوئی پر حکمر انوں نے یقین نہ کیا ، یونا نیوں کواس جنگ میں بہت نقصا ان

ان جنگوں میں یونان کوکوئی فائدہ بہنچایا نہیں کیکن ستراط کوسید هاراستدل گیا۔اس کے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ ایک رات جنگ کے میدان میں جب سب فوجی سور ہے تھے ستراط مشرق کی طرف مند کر کے ساری رات ایک ٹائگ پر کھڑار ہاجب سوری نکلاتو اس نے کبی سائس کی اور کہا:

33 —

سقراط کے علقہ احباب میں زیادہ تر نوجوان شائل تھے۔اگلاتھن،الی بائی فریز،افلاطون اس میں نمایاں تھے،ان سب میں افلاطون کواتمیازی حیثیت عاصل تھی،افلاطون اورسقراط کاملناایک مجمزہ تھا۔

افلاطون اورستر اط دونوں ایک عرصہ دور دور رہے۔ افلاطون پہلوانی کرتارہا ورائے کہ ستراط جنگوں میں دادشجاعت لیتا رہا۔ جب او جنگ سے داپس آیا توایک ماہ تک ایک خواب اے مسلسل آتارہا اور دوریتا کہ ایک سنہری پروں دالا پر نمراایک مخصوص گیت گاتا ہوااس کے اردگر دچکر لگاتا تھااس کی چوپخ ایک سنہری پروں دالا پر نمراایک مخصوص گیت گاتا ہوااس کے اردگر دچکر لگاتا تھااس کی چوپخ میں ایک پھول کا ہار تھادہ گیت گا کر سقراط کے گلے میں ڈال دیتا اور پھر غائب ہوجاتا۔ ستراط کو بیخواب مسلسل ایک کرب میں جنلا کرتا رہا۔ ایک دن وہ ایتضنر کے ایک ہوجاتا۔ ستراط کو بیخواب مسلسل ایک کرب میں جنلا کرتا رہا۔ ایک دن وہ ایتضنر کے ایک بازار سے گزررہا تھا کہ سامنے سے ایک خوبصورت نو جوان آتا دکھائی دیا جو دہی گیت گارہا تھا جو پرندہ خواب میں گاتا تھا۔ ستراط اس کی طرف بڑھا دراسے گلے سے لگالیا۔ دونوں کی بیا تیں یہ ملا قات ایک لافانی رشتے میں بدل گئی۔ اس نو جوان کا نام افلاطون تھا۔ جواس کی با تیں یہ ملا قات ایک لافانی رشتے میں بدل گئی۔ اس نو جوان کا نام افلاطون تھا۔ جواس کی با تیں

سن کرامر ہوگیا اور استاد کی ہا تیں لکھ کراستاد کوامر کردیا۔
سقر اطنے دوشادیاں کیں۔ پہلی خاتون کا تعلق معزز خاندان سے تھا جس ہیں ایشنز کی بڑی حیثیت تھی۔ اس خاتون کا نام میرٹو (MYRTO) تھا۔ ایشنز میں ایک بار باریلیک کی بیاری پھیلی۔ میرٹو چل ہی۔ سقراط نے دوسری شادی 50 سال کی عمر میں باریلیک کی بیاری کی سقراط کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں دہ بڑی تیز مزاح ، خصیلی اور مند بھٹ تھی۔ سقراط کے سارے جائے دالے بہی کہتے ہیں کہ اس نے مزاح ، خصیلی اور مند بھٹ تھی۔ سقراط کے سارے جائے دالے بہی کہتے ہیں کہ اس نے سقراط سے سید ھے مند بھی بات ندی اور سقراط اس کی جلی کئی با تیں س کر ہمیشہ بنس دیا کرتا سقراط سے سید ھے مند بھی بات ندی اور سقراط اس کی جلی کئی با تیں س کر ہمیشہ بنس دیا کرتا سقراط سے سید ھے مند بھی بات ندی اور سقراط اس کی جلی کئی با تیں س کر ہمیشہ بنس دیا کرتا سقراط سے سید سے مند بھی بات ندی اور سقراط اس کی جلی کئی با تیں س کر ہمیشہ بنس دیا کرتا ہوئی میں نقلے۔ اس خاتون کا نام زین تھی (XANTHIPPE) تھا، اس نے سقراط کی جھولی میں تھا۔ اس خاتون کا نام زین تھی (XANTHIPPE) تھا، اس نے سقراط کی جھولی میں

تین بچ ڈالے اور بے شار گالیاں....! ایک بارستراط کے ایک ساتھی زیشسٹس تھنز (ZNTISTHENES)نے اس

نوحجرا ك

ے یوجما:

"استاد تہاری بوی زمانے بحر کی تندمزاج اور مند بھٹ مورت ہے اس کے ساتھ کیے گر ارابوتا ہے۔"
کیے گر ارابوتا ہے۔"

ستراط نے جواب دیا:

"میں اس کے ساتھ لوگوں کو سدھارنے کی تربیت حاصل کر رہا ہوں اگر اسے راہ راست پر لے آیا تو پوری ونیا کوراہ راست پر لے آؤں گا۔"

ایک باراس نے زین تھی کے بارے میں کہا:

''میں سر می گوڑے پر سواری کر رہا ہوں۔ جوزین تھی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے وہ وہ ایمانی سب سے نباہ کر سکتا ہے (' سقراط نے جب لوگوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں ان کی خلطیوں سے آگاہ کیا تو یونانی اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط نے حکومت اور انظامیہ پر تنقید کی تو سارے اعلی افسران اس سے نفرت کرنے گئے، دیکھتے تی دیکھتے لکھنے والا ارسٹوفینز (Aristophenes) تھا۔ اس کے جملے کی کاٹ بہت تیز تھی۔ دوطنز اور مزاح کا بہت ہوا کھاری تھا اس کی تحریریں آئ جبی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ سقراط کا مزاح کا بہت ہوا کہ ان اڑا تا تھا۔ اس نے سقراط کو کروار بنا کرڈرامے لکھے اور سقراط کے نظریات اور طرنے استدلال کا کھل کر فیراق اڑایا۔ اس کے ڈرامے لکھے اور سقراط کے نظریات اور طرنے استدلال کا کھل کر فیراق اڑایا۔ اس کے ڈرامے لکھے اور سقراط کا جہت مشہور

سقراط معمولی شکل وصورت کا ما لک تھا بلکہ بدصورت کہنا زیادہ بہتر ہوگا گراس بد صورتی میں دنیا کا ساراحسن شامل تھا۔ ایتھنٹر کے لوگ فلا ہری خوبصورتی کے قائل تھے لیکن سقراط جسمانی لحاظ سے بھدا، بے ڈول تھا۔ اس کے دوست اسے مینڈک کہہ کر پکارتے شے اور پورے ایتھنٹر میں وہ (Frog Face) کے نام سے مشہور تھا۔ سقراط انہیں یہ سمجھا تاریا کہ میں باہر سے نہ بھی لیکن اندرے خوبصورت آ دمی ہوں۔

"اگرچەمىزى گردن مىر بے كاندھوں بىل دھنسى ہے۔ ميرى داڑھى بے ترتیب ہے، ناك چېٹى ہے، پیشانی چھوٹی ہے، لیكن اس میں میرا كوئی تصور نہیں ہے كيونكہ مجھے ديوتاؤں نے بنایا ہے اور ديوتاؤں كى يمي مرضى تھى۔" ان خار جی بدصور تیوں کے باوجود ال خے اچھا، نیک اور ڈبین آ دمی پورے الیھنز میں کوئی نہ تھا۔اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ ستراط سے زیادہ نیک، شریف، عالم اور متوازن فكرر كھنے والا أوى انہول نے سارى دنيا ميں نہيں ديكھا۔اس كے اندرسيائي تھى۔اس نے كى كوتكليف نددى بلكه دوسرول كى تكليفين خود برداشت كيس يهان تك كه جب است زهر كاپياله ديا كياتو پياله دينه واليكي طرف ستراط نه د كهركها: " تم دنیا کے شریف ترین اور نیک آ دمی ہو۔"

اوروہ آ دمی د بوار کے ساتھ لگ کرز اروقطاررونے لگا۔

ستراط نے جن نظریات کوانیمنز کے لوگوں میں عام کیا وہ نظریات ایکھنز والوں کو قبول نہ ہتے۔ سقراط جب بھی کسی سے بحث کرتا تھا،اسے اینے نظریات سنانے کی دعوت ديتا تفااور پھردلائل دے کران نظريات کوغلط ثابت کرتا تو ده ستراط کےخلاف ہو جاتا تھا' جلد بی ساراا بیمنزاس کے خلاف ہوگیا۔

ستراط کے بارے میں اس کے شاگر دووں کے درمیان میہ بات بڑی مشہورتھی کہ ایک عیمی آ واز اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ستراط کہا کرتا تھا کہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے، عین آوازات روک دیں ہے۔ چنانچہ بی عین آواز تھی جس نے بچھے سیاست میں حصہ کینے سے روکا۔ جب مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا اور اینے خلاف عائد کردہ الزامات کے بارے میں کچھ کہنا تھا تو غیبی آ وازنے جھے عدالت میں جانے سے روکانہ مجھے تقریر کرنے ست رد کااس کا مطلب ہے کہ میں جو پھے کرر ہا ہوں ، ای میں میری بھلائی ہے۔اس غیبی آ وازنے شاگردوں کے ابتخاب میں بھی سقراط کی رہنمائی کی اورایسے شاگردوں کوایے حلقہ احباب میں شامل کرنے ہے روکا جواہل ندینے اور پھرای نیبی آواز نے اسے لوگوں میں اسیخ خیالات عام کرنے کی دعوت کا حکم دیا اوراسیئنٹس کی اصلاح کامشورہ دیا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا کدرور کی یا کیزگی بی اصل حیات ہے۔اس نے صاف الفاظ میں واضح کیا کہ ہر تھم جھے تیبی آ واز نے دیا ہے جومیرے نزدیک خدا کا درجہ رکھتا ہے اور مختفر الفاظ من بيات مجهاني:

" جا ہے بوڑھا ہو یا جوان ،اینے مال وجسم کواولین قر ارنددے بلکہروح اورنفس کی

یا کیزگی کو پہلا مقام دے۔ اور پھرستراط نے نیکی، بدی، ذلت، برائی، انصاف، ظلم، صبط نفس، بہاوری، بروئی، انصاف، ظلم، صبط نفس، بہاوری، برو نی، ریاست، سیاست، سیاستدانوں اور سیاسی قیادت کے بارے میں بھر پورانداز میں اپنے نظریات بیان کئے۔

ستراط کے ایک دوست زینوخان نے استراط کے اس پہلو کی طرف اشارہ کر کے کہا

مر (''ستراط بمیشه محبت کی زبان استعال کرتا تھا۔اس کی نظر بھی بھی انصاف کی ظاہری خوبصورتی پرنتھی۔وہ بمیشہ عقلی خوبصورتی کؤعزیز رکھتا تھااورا خلاقی تعلیم بمیشہاس کے پیش نظر ہردتی تھی۔' کو

افلاطون کی مشہور زبانہ کتاب 'ریاست' میں سقراط کے ان بی خیالات کی تشری کے ۔ اس برآ نے والے دنوں میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگالیکن اس نے بھی بی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگالیکن اس نے بھی بی نوجوانوں کو گمرائی کے دستے پر نہ ڈالا۔ بلکہ بہی درس دیا کہ 'وہ جو بدصورت ہیں، بدصورتی کو اپنی نیکیوں سے دورر کھیں اور جوخوبصورت ہیں دہ اپنی خوبصورتی پر برائیوں کے دھیے نہ برنے دس ی'

سیاست پراس کے اعتراضات بڑے ملل تھے۔ حکومت کو درست راستے پر چلانے کا فارمولا آج بھی اس کے بنانے ہوئے اصولوں پر کامیائی سے رواں دواں ہے۔ ستراط نے سیاست اور سیائی قیادت کوصاف صاف بتلایا۔

" جب اسمبلی کا جلاس ہوتا ہے اور اس میں تغیر اور جہاز رائی کے مسائل پر بحث ہوتی ہے تو ان مسائل کے طل عے انہیں طب کیا جا تا ہے جو تغیر اور جہاز رائی کے بارے بیں علم رکھتے ہیں کین جب حکومت چلانے کا مرحلہ آتا ہے تو ہرائی مخض کو بلالیا جا تا ہے جو ائل نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام اسے سونپ دیا جا تا ہے جو حکومتی اور ریاسی امور کے بارے میں پھی بہی جو جو جا تا ہے۔ یہی بات آگے چل کرستر اطنے سیمنی میں جا نتا اور پھر ریاست کا زوال شروع ہوجاتا ہے۔ یہی بات آگے چل کرستر اطنے اسمبلی کے مبران کے بارے میں بھی کہی۔ ستر اط کہتا ہے:

الم المبلی، احمقوں، معذوروں، ترکھانوں، لوہاروں، دکا نداروں اور منافع خوروں پر مشمل ہے جو ہروقت میں وجتے رہے ہیں کہ کیسے سنتی چیز مبنتے داموں بیج کر منافع کمایا

جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے مسائل کے بارے میں ایک دفعہ بھی ہیں سوچا ہوگا۔'( رید بات دھیان میں رہے کہ سقر اط کے زمانے میں ایس شرقہ رہے دکا ندار ، تاجراور مختلف کاریگر اسمبلی میں ممبر ہوتے تھے اور جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا تو تمام شہر کی دکا نیں اور بازار بند ہوتے۔) کھ

ایتھنٹری انتظامیہ نے ستراط کی ان باتوں کو اپنی تو بین تصور کیا۔ جگہ جگہ ستراط کے بارے بیس سازشوں کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس کے دوستوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مشہور ڈرامہ نگار یوری پیڈیز ستراط کا بہت تر بی دوست تھا وہ بھی ستراط کی طرح آسانی دیوتاؤں کے خلاف تھا۔ اس نے ستراط کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہا کہ آسانی دیوتا آگر برائی کے مرتکب ہوتے ہیں تو میں آئیس دیوتا تسلیم ٹہیس کرتا۔ اس نے ایک ڈرامہ (Women) کھا جس میں یوٹائیوں کی فوجوں کوایک لڑائی بیس عورتوں، پوڑھوں اور پچوں پر نظم کرتے اور آئیس نزیجر میں بیٹا کرفلام بناتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ انتظامیہ نے اسے یہ پرظم کرتے اور آئیس نزیجر میں بیٹا کرفلام بناتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ انتظامیہ نے اسے یہ کرئی تنقید کی گئی تھی۔ یوری پیڈ رامہ برصورت آئیج کروں گاچنا نچاس نے ڈرامہ ایشنٹری ریاست میں موڈ تی ہوئی تھی اورا بیشنٹری ریاست کی سرحد تم ہوتی تھی اورا بیشنٹرکا قانون اس پرلا گؤئیس ہوتا تھاوہاں جہاں ایشنٹری ریاست کی سرحد تم ہوتی تھی اورا بیشنٹرکا قانون اس پرلا گؤئیس ہوتا تھاوہاں جا کر ڈرامہ اسٹیج کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ڈراے کھنے والوں بیں صرف ایک آدی تا وی تا می استراط تھا۔

ایتھنٹر کو گوگوں کو سقر اطریسب سے بہلا اعتراض یہ تھا کہ اس نے نوجوان سل کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے۔ سقر اط کے مداح زیادہ تر نوجوان کر کے تھے۔ سقر اط نے کھل کر مذہ بی دیا تو ان کو بھاڑ کے دوایق دیا تھنٹر کے دوایق دیا تو ان پر تنقید کی ایک خدا کا تصور پیش کیا جوائی منٹر کے لوگوں کو برانگا۔ ایتھنٹر کی اسبلی دیوتاؤں پر اعتراضات سقر اطرکی عادت تھی اور وہ اس عادت کو نہ بدل سکا۔ ایتھنٹر کی اسبلی کے فیصلوں پر اس نے کھل کر تنقید کی اور ان تو اندین کو لاکارا جوانسانی حقوق کے قاتل تھے۔ کو فیصلوں پر اس نے کھل کر تنقید کی اور ان تو اندین کو لاکارا جوانسانی حقوق کے قاتل تھے۔ کو مت اور حکومت سے متعلقہ لوگ اس کے خلاف ہو تھے اور سقر اطرکو عدالت میں بلا لیا گیا۔ مقدمہ اس عہد کے ایک شاعر میلی ٹس نے کیا تھا۔ سقر اطرکو بھاڑ رہا ہے۔ سقر اطرکا دیوتاؤں اور مذہبی در وہ اس کی تذکیل کرتا ہے اور ڈی ٹسل کے اخلاق کو بھاڑ رہا ہے۔ سقر اطرکا

مقدمہ سننے کے لئے 501 ممبران کی جیوری بنائی گئی، پورا انتھنٹر بیہ مقدمہ سننے کے لئے عدالت میں آیا، اور تو اور سقر اطرکی بیوی زین تھی بھی آئی۔ وہ بھی اس کے خیالات سے منفق نہیں تھی اور اکثر بیکہا کرتی تھی۔

''ستراط جب بھی گھر آتا ہے، سوداسلف کے کرنیس آتا بدنامی کے کرآتا ہے۔''
عدالت میں ستراط نے بنس کراور بے سکون سے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کورو
کیا۔اس کے خلاف ہو لئے والے سب کے سب جھوٹے اور لاعلم تنے اور ستراط نے ان کے جھوٹے کو عدالت میں بے نقاب کیا۔

سقراط نے عدالت میں صاف کہا کہ میں روکراورگر گڑا کرا ہے خلاف عائدالزامات
کی تفصیل نہیں دوں گا۔ میں مروائی اور ہمت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ میں نہ
موت سے ڈرتا ہوں اور نہم نے سے ۔ میرے لئے موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا نام ہے۔ بہت جلدا نیمنز کے لوگوں کو بیاحیاس ہوگا کہ انہوں نے
ایک دانا عقل منداور ذہین شخص کوموت کے گھا نے اتاردیا ہے۔

﴿ (سَرَّاط نے عدالت مِن کہا کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس تعوڑے وقت میں مجھوٹ کے اس پلندے کا جواب نہیں دیا جاسکتا ، جو بھے پرلا ددیا گیا ہے۔ میں اگلے جہان و ایو تا وَں کے پاس اس امید پر جار باہوں کہ بھے دہاں انصاف ملے گا ، جو بھے یہاں نہیں فل رہا۔ کہ ستر اط کی تعلیمات ، جو ایتھنز کی گلیوں میں دیتا بھرتا تھا۔ یا عدالت میں اس کا وہ بیان جواس نے ان الزابات کورد کرنے کے لئے دیا جواس پرلگائے گئے تھے یا جبل میں دوستوں اور شاگر دول کے ساتھ اس کی گئی با تیں ہیں۔ ستر اط اور شاگر دول کے ساتھ اس کی گئی با تیں ہیں۔ ستر اط نے عدالت میں صاف صاف کہا کہ بیسب الزامات بے بنیاد ہیں میں تی با تیں کرتا ہوں اور بھی جھے نیاد ہیں میں دوسر دل کو سکھا تا ہوں۔ ہیں اور بھی جھے تیں اور بھی بیس دوسر دل کو سکھا تا ہوں۔ ہیں جو آ سانوں کے اور پر اور زمین کے بیتے ہیں اور بھی میں کی کو کیا تعلیم دے سکتا ہوں۔ ہیں خور پر کھی میں کی کو کیا تعلیم دے سکتا ہوں۔ بھی تو خور پر کھی ہیں آتا۔ ستر اطنے بار بارعدالت میں کہا کہ ایک سلسلے میں میں دوسروں دوسروں سے زیادہ خور پر کھی ہیں آتا۔ ستر اطنے بار بارعدالت میں کہا کہ ایک سلسلے میں میں دوسروں سے تی تیں جاتا ہوں۔ میں حقال مند ہوں دوسرے جانے کا دی کی گرتے ہیں جب کہ دہ کھی ہیں میں جانے کی تیں جاتے کی میں جانے کیان میں جانے کی تیں جب کہ دہ کھی جو تیں ہیں جانے کی تیں میں جانے کیان میں جانے کیان میں جانیا

ہوں کہ میں چھیس جانتا۔

الله المراق المراق المراق المن الماش تقيقت كى كہانى بيان كى اور كہا كہ جھے تقيقت كى تلاش ميں بہت مصبتيں جميلنا پڑيں۔ بس سياست دانوں ،الميہ نگاروں اور شاعروں كے پاس كيا۔ شاعروں اور ڈرامہ نگاروں سے جس نے ان كى تخليقات بجھنے كى كوشش كى مگر جھے افسوس سے كہنا پڑا ہے كہ انہيں خود بھى نہيں بيتہ تھا كہ انھوں نے كيا لکھا ہے۔ جب جس نے ان كى تخليقات بھے كى كوشش كى مگر جھے انہيں ان كى اس كر وركى كا احساس دلايا تو وہ مير سے خلاف ہو گئے جس نے ہارى ہارى سب لوگوں سے ان كے كام كے ہارے جل افساس دلايا تو وہ مير سے خلاف ہو گئے جس نے ہارى ہارى سب لوگ مير سے خلاف ہو گئے ستم اطرح سب لوگ مير سے خلاف ہو گئے ۔ ستم اطرح سب لوگ مير سے خلاف ہو گئے ۔ ستم اطرخ به فيصله سنا اور مسكرا كر كہا:

المیں ۔ اس طرح سب لوگ مير سے خلاف ہو گئے ۔ ستم اطرف به فيصله سنا اور مسكرا كر كہا:

''اے ایتھنٹر کہ لوگوں!اب تمہیں زیادہ دیرا نظار نہیں کرنا پڑے گااور پچھادن بعدتم لوگوں کواحساس ہوگا کہتم نے ایک عقل مندآ دمی کوموت کے گھاٹ اتار دیا ہے''

اور پھرستراط نے مسکرا کرجیوری ممبران کی طرف مسکرا کرد کھااور کہا:

''اب رخفتی کا وقت قریب آگیا ہے۔ہم اپنے اپنے راستوں کی طرف جارہے بیں۔ میں موت کے راستے کی طرف اورتم زندگی کے راستے کی طرف ،کون ساراستہ درست ہے۔ نہتم جائے ہوا در نہ میں۔ جائے والی صرف خداکی ذات ہے'' بلد

سقراط پر ایک اور الزام بی بھی تھا کہ اس نے خوبصورت نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کئے ہیں۔ یہ بھی اس کے دشمنوں کا اس پر اوجھا وارتھا، دراصل یونان میں لڑکوں کے ساتھ عشق کی بیدوباعام تھی ، ڈیمامیتھز نے ایک بارکہا تھا:

"سرت کے لئے ہمارے یاس خوبرولڑ کے بیں،جسمانی خواہشات کے لئے طوالفن اور یجے پیدا کرنے کے لئے بیویاں بین "

کین ستراطی لڑکوں کے ہارے میں رائے مختلف تھی ،الی بائیڈیز جو بہت خوبصورت تھا اور ہر دفت ستراط کے لڑکوں کے ہارے میں رائے مختلف تھی ،الی بائیڈیز جو بہت خوبصورت تھا اور ہر دفت ستراط کے ساتھ رہتا تھا۔لوگوں نے ستراط پر جب اعترض کیا تو اس نے کہا:

میں اسے ہر دفت اسپنے پاس اس لئے رکھتا ہوں کہ مدیمیری صحبت میں اجھا انسان بن جائے '

عدالت میں لوگ ستراط کی باتیں س رہے ہے جیوری کے 501 ممبران کے ذہن

40

یں یہ فیصلہ موجود تھا۔ ستراط نے ان ہے کہا بھی کہ جھے پتا ہے کہ میلی ٹس کو میرے خلاف مقد مددائر کرنے کی تحریک کس نے دلائی ہے۔ پھراس نے لوگوں ہے کہا کہ ایک دانا اور عقل مند ہوں اور یہ بات میں عقل مند آ دمی پر یہالڑا مات نہیں لگائے جاسکتے ، میں دانا اور عقل مند ہوں اور یہ بات میں نہیں کہتا غیبی طاقت کہتی ہے۔ ستراط نے اپنی بات ثابت کرنے کہ لئے اپنی زندگی کا ایک واقع سنایا۔ اس نے کہا کے وہ ایک بار ڈیلفی کے عبادت قانے میں گیا تھا اور بڑی ہمت ، جراک الارعاج کہا کے وہ ایک بار ڈیلفی کے عبادت قانے میں گیا تھا اور بڑی محت ، جراک الارعاج کی کہا کہ کیا پورے ایجھ نزیادہ کوئی عقل مند نہیں ۔ تم سب موجود ہے ؟ پجاران نے جواب دیا تھا کہ کیا پورے ایجھ نزیم سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ۔ تم سب موجود ہے وہ گوائی دے سکتا ہے کوئکہ دہ میر سے ساتھ تھا۔ میں حاسدوں بھائی عدالت میں موجود ہے وہ گوائی دے سکتا ہے کوئکہ دہ میر سے ساتھ تھا۔ میں حاسدوں اور کم عقل لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ جو میری بات مائے کے لئے تیار نہیں ۔ ستراط نے بہت دلائل دیئے لیکن جھوٹ نے بچ کی دلیلوں کو نہ سنا اور ستراط کو زہر کا بیالہ پینے کی مزا

جیل میں روزانہ ستراط کے دوست اس سے ملئے آئے تھے۔وہ ستراط کی ہاتیں سنتے جن میں نیکی ،خیر ، زندگی اور موت پر روشنی ڈالی جار ہی تھی۔ستراط موت سے ہالکل خائف نہ تھا اس کا کہنا تھا کہ موت میر اجسم فنا کرسکتی ہے میر کی روح کونہیں مارسکتی۔جو آگے سفر پر روانہ ہو جائے گی بقول میرتنی میر:

موت واماندگی کا وقفہ ہے معنی آ مے چلیں کے دم لے کر

المرستراط کے دوستوں نے داروغہ جیل سے سازبازی اور اسے اس بات پر راضی کر ایا کہ وہ ستراط کو جیل سے رہا ہونے جی مددکرے گا اور ستر اط دوسری ریاست جی چلا جائے گا جہال ایتھنٹر کا قالون لا کو بیس ہوتا اور ستراط کی جان نے جائے گی۔ جب انہوں نے ستراط سے اس بارے میں بات کی تو وہ رضا مند نہیں ہوا اور کہنے لگا۔

"اگریس جان بچا کر بھاگ گیا تو مرجاؤں گا اور اگرز ہر پی کرمر کیا تو قیامت تک میں جو جو

زنده ربول کائے ج

چنا چستراط نے زیر کا بیالہ فی لیا اور وہ آئ تک زندہ ہے۔
ستراط نے زندگی میں اتر کراہے جانے کی کوشش کی ۔اس نے ہنر ،فن ،خلیق ، نیکی ،
بدی ،عدل ،انصاف ،احیحائی ، برائی ہمیر ، ند ب ، روح ، موت ، خیر ، شجاعت ، سب براپ خیالات کا اظہار کیا ہے ۔ ایکسی باڈیز کہا کرتا تھا کہ استاد ستراط دیکھنے میں بن مائس لگتا ہے لیکن اس کے اندر دیوتا وی کاحسن موجود ہے ۔ستراط نے جو کہا افلاطون نے اپنے مکا کموں اور تح برول میں لکھ دیا اور اس کے خیالات جدید فلسفے کی بنیا دیے بقول ول ڈیورانٹ ۔

"Every school of social thought had there, its representative, and its Origion"

سقراط کی کہانی ،اس کی ہاتیں ،اس کی محبت اور سوچ نے کل کومتاثر کیا ،آج اس سے متاثر ہے اور آنے والاکل بھی اس ہے متاثر ہوگا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ:

"his life story is golden thread in the dark fabric of the world history"

(ماخذ علم ودانش كے معمار: 67 تا 73)

سیدیا سرجوادا پی کتاب سوعظیم فسفی میں صغہ 91 تا 93 پر گھتے ہیں اصل فلفہ تبھی سقراط نے کہا'' اپ آپ کو پہچانو۔''ول ڈیوریٹ کی رائے میں اصل فلفہ تبھی شروع ہوتا ہے جب انسانی ذہن اپنی طرف متوجہ ہوجائے اورخودکو پر کھنے کی صلاحیت پیدا کر لے ۔ کیاا پی ذات کا تجزیہ کرنا اور پیٹنا کسی صریح یقین تک پہنچنا ممکن ہے؟ ستراط کا ایک مقولہ بہت مشہور اور مقبول ہے۔'' میں ایک بات بخو بی جانتا ہوں ، اور وہ سے کہ میں پچھ نہیں جانتا'' نو کیا تلاش ذات ، سادی زندگی فلسفیانہ ، محشوں کی نذر کرنے کا انجام محش' میں پونہیں جانتا'' ہے؟ شاید سقراط کا سے جملہ اُس کی اعساری کا شوت ہے جس کی جب سے بڑی کا میا بی جب سے بڑی کا میا بی جب سے بڑی کا میا بی سنے والوں کو اس میں اور بھی زیادہ و کی پیدا ہوئی ۔ ستراط کی سب سے بڑی کا میا بی سنے والوں کو سو پنے اور مسلمہ تو انین اور دستوروں کے بارے میں سوال اُٹھانے اور اُن پر شک کرنے کی تحریک دینا تھی۔

اگر آپ مطے شدہ حالات پر سوال اُٹھانے اور نئی راہیں تلاش کرنے کے متمنی ہیں تو

عموماً سب بہلے اپنے قریب ترین لوگوں سے بیگائے ہوجائے ہیں۔ آسان کی دسعتوں میں سیاحت کرنے والا ذہن مسلسل حقیقی مادی حالات سے بے بہرہ رہتا ہے۔ ستراط کے ذریعہ معاش کے متعلق کی کومعلوم نہتھا، وہ اپنے بچوں اور جیوی کی بھی کوئی پروانہ کرتا۔ اُس کی بیوی ژان تی ہے کانام تاریخ ہیں ''جھڑ الواورلڑ اکی تورنت' کا ہم معنی بن گیا۔

سقراط نے کوئی کتاب نہ کھی اور کوئی با قاعدہ فلسفیانہ کھتب قائم نہ کیا۔ اُس کی شخصیت اور انداز فکر کے بارے میں تمام قطعی معلومات کا ماخذ اُس کے دوم متاز ترین شاگر دوں کی تحریبیں ہیں۔ ایک شاگر دافلاطون تھا جس نے کہیں کہیں اپنے نظریات بھی سقراط کے کھاتے میں ڈال دیے۔ دوسرا شاگر دڑینونون ، ایک نثر نگارتھا جو اُستاد کے متعدد عقا بُد کو تحصے میں غالبًا ناکام رہا۔ افلاطون نے ستراط کولاعلمی کے ایک ہجو یہ پردے کے چھپے چھپا ہوا اور ذہنی ہوشیاری اور و دانائی کا حامل بیان کیا جس کے باعث وہ ہوی آسانی کے ساتھ دلائل پیش کرتا تھا۔

فلفے میں سقراط کی حصد داری بنیادی طور پراخلاتی نوعیت کی تھی۔انصاف بھبت اور نیکی جیے تصورات کی معروضی تغییم پریفین اور حاصل کر دہ خود آگیں اُس کی تغلیمات کی اساس تھی۔وہ یقین رکھتا تھا کہ تمام برای لاعلمی اور جہالت کا متیجہ ہے اور کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے برانہیں بنتا۔ چنانچہ نیکی علم ہے،اور داست بات کا علم رکھنے والاخص درست رویہ ہی اختیار کرے گا۔اُس کی منطق نے استدلال اور عمومی تعریف سے لئے جبتی پرخصوصی زور دیا، جیسا کے نوجوان ہم عصر اور شاگر دافلاطون اور افلاطون کے شاگر دارسطوکی تحریوں شی نظر آتا ہے۔ان فلسفیوں کی تحریوں کی در ریا میں نظر آتا ہے۔ان فلسفیوں کی تحریوں کے ذریعہ سقراط نے بعد کی مغربی فکر کے دھارے پرعمیق اثر ان مرتب کیے۔

سقراط کی دوئی اوراثر میں آنے والا ایک مفکرا پنٹی تھیز تھا جس نے رواتی فلسفیانہ کمتب کی بنیاد رکھی۔ستراط ارسطی پر(Aristippus) کا بھی استاد تھاجو تجر بے اور مسرت کے سائر ڈی دو مالی شان فلسفہ ارسطی پس کی فکر کی سائر ڈی استان فلسفہ ارسطی پس کی فکر کی سائر ڈی یافتہ صورت تھا۔ یونان فلسفہ النی بنا۔اپی قورس کا زیادہ عالی شان فلسفہ ارموں رومن شہنشاہ بی ترقی یافتہ صورت تھا۔ یونان فلسفہ الکواعلی ترزندگی کی تجسیم اور راہنما خیال کیا۔ مارس اور یا بنا کی شخصیت کواور بھی زیادہ پرکشش بنادیا۔اگر چہ وہ ایک محت ستراط کی موت نے اس کی شخصیت کواور بھی زیادہ پرکشش بنادیا۔اگر چہ وہ ایک محت

وطن اور عمقی ند جب یقین کا حال شخص لیکن بہت ہے جم عصر أسے شک کی نظر ہے و کھتے اور اتھی ریاست ومرون ند جب کی جانب اُس کے دویے کونا پند کرتے تھے۔ 399 جبل سے میں اُس پر ریاست کے دیوتا وَل کونظر انداز کرنے اور نے معبود متعارف کروانے کا الزام عاکم کریا گیا۔ اریا در ہے کہ ستر اطا کر" باطنی وافلی آواز" کا ذکر کیا کرتا تھا)۔ اُسے نو جوان منال کا اخلاق بگاڑنے اور انہیں جمہوریت کے اصولوں ہے دور بٹانے کا مورد الزام بھی تشہرایا گیا ، اور اُسے خلط طور پر سوفسطا ئیول کے ساتھ بھی جوڑا گیا۔ شایداس کی وجہ ریتی کے مزاحیہ شام ارسٹوفینز نے اپنے کھیل ' بادل' بین اُس کا خداق ایک ' دکانِ فکر' کے ایسے مالک کے طور پر ارشادیا تھا جہاں نو جوان کو بدترین استدلال کی صورت میں چیش کرنا سکھایا جاتا تھا۔

افلاطون کی "Apiology" ہے پتا چاتا ہے کہ سقراط نے مقدے میں اپنا دفاع کرتے ہوئے کیا کہا۔ وہ بڑی ہے باکی اور جرائت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے نظریات پر ڈیا رہا۔ ''منصفول'' نے اُسے موت کی سزا دی، حالا نکہ بہت کم لوگوں نے اس فیطے کے حق میں ووٹ ڈالے نتھے۔ ایسی قانونی دستور کے مطابق سقراط نے اپنی موت کے خلاف طنزیہ جوابی دیوی دائر کیا اور تجویز دی کہ اُسے بس تھوڑا سا جرمانہ ہی کردیا جائے کیونکہ وہ ایک فلسفیانہ مشن کے حامل انسان کے طور پر ریاست کے لئے قابل قدر ہے۔ منصف اس تجویز پر استے تی پا

ستراط کے دوستوں نے اُسے جیل ہے بھگانے کامنصوبہ بنایا کیکن وہ قانون کی اطاعت کرنااورا ہے نصب العین کی خاطر جان وینازیادہ بہتر جھتا تھا۔اُس نے زندگی کا آخری دن دوستوں اور مداحوں کے درمیان گزارا اور شام کے دفت بڑے سکون سے زہر کا پیالہ پی لیا (جیسا کے اُس دور جیس سزائے موت دینے کا دستورتھا)۔افلاطون نے ستراط کے مقدے اور موت کا حال اور "Phaedo" اور "Crito", Apology" جی بیان کیا ہے۔

اليهننرمين اكيدمي كاقيام

ایشنر آ کرافلاطون نے اس مدرسہ کو جہاں تدریس کی تقی، اکیڈی کی شکل دیے ہوئے، ایک باغ میں منتقل کر دیا، اس اکیڈی میں ریاضی، قانون اور سیاسی نظریات کی تعلیم دی جاتی تھی، تعلیم کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ عطیات کے ذریعے اکیڈی کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا، اس اکیڈی میں با قاعدہ لیکچرر وخطبات دیئے جاتے جوذر ایعہ تعلیم بتھے، اوراس اکیڈی کے ارکان ہر ماہ ل کرکھانا کھاتے تھے۔

افلاطون نے اس اکیڈی (PLATONIC ACADEMY) کو 387 ق میں قائم کیا۔افلاطون نے اپنی قائم کردہ اکیڈی میں ریاضی ،سائنسی علوم اور فلسفہ ومنطق پر جو نیکچرز دیئے تھے ،زمانہ کے دست برد سے محفوظ نیرہ سکے۔

افلاطون کے بعد میلنظ کے دور میں اسیکسٹکل اسکول کا درجہ حاصل رہا، 83 ق م میں فیلو آف لائر بیا کی وفات کے بعد تک رہیں۔ رومن عہد میں بھی فلاسفروں نے افلاطون کے فلسفہ کی یہاں تدریس کی 410 میں اس کی تجدید کی گئی اوراسے نیو پلاؤ نیزم کا نام دیا گیا 529 م کو یہ بھی جسٹیون عہد کے بعد کھمل طور پر بند کر دی گئی۔

# دوباره سلی روانگی

368 قی میں سلی کے بادشاہ ڈیونی ہی اوس کا انتقال ہوگیا، اور تخت پر اس کا بیٹا ڈیونی ہی اوس کا انتقال ہوگیا، اور تخت پر اس کا بیٹا ڈیونی ہی اوس دوم بیٹھا، ویون نے افلاطون کو اس نئے بادشاہ کی تربیت کے لئے بلایا، اگر چہا فلاطون اس پر رضا مند نہ تھا۔ لیکن ویون کے اصرار پر وہ سلی پہنچا، بدشمتی ہے ڈیون سی اوس دوئم اپنے مزاج میں انا نبیت اور حسد کے باعث ویون کی وفا داری کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا اور اس نے افلاطون کی نبیت پر بھی شک کیا، البند اافلاطون واپس ایتھنٹر چلا گیا۔

1361 میں ڈیونی کی اول دوم کے اس وعدہ پر کہ وہ ویون کے بارے میں افلاطون کی خواہشات کا احترام کرے گا۔ ایک بار پھرسلی گیا، کین باوشاہ نہ تو اپنے عہد پر قائم رہا، اور نہ ہی تعلیم میں کوئی دلجیسی کی، لبنداافلاطون اس بارود بارہ تا کام واپس لوٹا۔

چندسال بعد دیون نے ڈیونی سی اوس دوم پر تمله کر کے اسے تخت سے محروم کر دیا،
لیکن بیکا میانی عارضی ٹابت ہوئی، اور صرف تین برس بعد ویون کول کر دیا گیا، اور اس طرح
افلاطون کی بیامید کی تبحرعلمی کے ذریعے سورا کو سے کے شہریار کو مثانی حکومت بنایا جاسکتا
ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوگئ۔

## فلسفة افلاظول كاآغاز وارتقاء

اس نے اپ آخری ایام میں صرف مابعد الطبیعات پر تنقیدی مقالات خیالات و نظریات سے استفادہ حاصل کیا، اس کے فکر پرخاندانی ماحول کے علاوہ فیڈ غورث، سفر اط اور سوفسطائیوں کے افکار کی جھلک نمایاں ہے، ایک متمول اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کی بناء پروہ اعلی مرتبہ کے حال لوگوں کو حکومت کرنے کا حقد اراور جمہوریت کو بدترین طرز فکر حکومت قرار ویتا تھا۔

افلاطون سقراطی فلف سیاسیات سے متاثر تھا، ای کے بے شار تخیلات وافکار کواپی کتب کی زینت بایا، ای طرز میں سقراط نے بیان کیا تھا، افلاطون نے اپنی جملہ کتب مکالمات کی صور میں آشکارا کیس، غالبًا بیانداز بیان سقراط سے مستعارلیا تھا، اس نے سقراط کی طرح تثبیہ اور مشابہت کے علاوہ استعاربی کواپی تخریرات میں اپنانے کے علاوہ اپنے تصورات کی بنیاد سقراط کے نظریات علم، نظریہ حقیقت اور نیکی کے علم پر رکھی ۔ افلاطون ایس تقورات کی بنیاد سقراط کے نظریات علم، نظریہ حقیقت اور نیکی کے علم پر رکھی ۔ افلاطون نے سقراط کے اس نظریہ کوکہ ' ہرآ ومی کا فرض ہے کہ وہ سچا اور حقیقی علم تلاش کر سے جوانسان کی اپنی ذات میں پنہاں ہے،' اپناتے ہوئے تفیص فرائض کا فلفہ چش کیا، اور سقراط ہی کی اپنی ذات میں پنہاں ہے،' اپناتے ہوئے تفیص فرائض کا فلفہ چش کیا، اور سقراط ہی صورت عارضی ہے' سے متاثر ہوکر کہ' اشیاء' کی حقیقت تصور اشیاء میں مضمر ہے اور خار بی صورت عارضی ہے' سے متاثر ہوکر کہ' اشیاء' کی حقیقت تصور اشیاء میں مضمر ہے اور خار بی صورت عارضی ہے' سے متاثر ہوکر کہ' اشیاء' کی حقیقت تصور اشیاء میں مضمر ہے اور خار بی

سبیائن کہتا ہے کہ افلاطون کے سامنے انجہو رہیر کی بنیادی شکل میں اس کے استاد سقراط کا پیتصور کرد نیکی علم ہے 'موجودر ہا۔

#### فاستركمطابق:

"افلاطون نے جو پھے ستراط سے حاصل کیا وہی اس کے سیای فلفہ پر چھایا ہوا ہے۔" ستراط کے خیال کے مطابق حکومت صرف عالموں کاحق ہے، اور ای تصور کی بنیاد پر افلاطون نے عالموں کی حکمرانی کا قلسفہ پیش کیا اور یہی فلسفہ اس کی مثالی ریاست اور قلسفی و حکمرانوں کے پس پردہ کارفر ما ہے، بلاشبہ سقراط نے دنیا کے اس سب سے بڑے فلسفی و مصنف میں ایک شان اصلاح اس بے مثل معلم میں شان قکر وقد براوراس مفکر اعظم میں شان پینیبری پیدا کی۔"

## افكارسقراط كي تقليد

ویلفی کے نظریات کا پرچارک پہلے ستر اطاقا، ویلفی دراصل مروجہ غیرانسانی اور غیر ہدرانہ قوا نین اور رسم وروائ کے خلاف ایک معتدل اجتہادتھا، اس اخلاتی وضابط کا بنیادی نظریہ کسی چیز کی زیادتی نہیں بلکہ ہر چیز ایک حد کے اندر تھی، ویلفی کی اس اخلاتی تعلیم کے ذریعے نیکی اور بدی، ایجھائی اور بروائی، انصاف اور بے انصاف کی وضاحت کی گئ تا کہ ساجی انصاف کا ایک حتمی اور آفاتی تصور قائم ہو سکے اس اخلاتی تعلیم کو آئے بروھاتے ہوئے ستراط نے ''تھیوری آف تا کہ'' اور پھر افلاطون نے ''تھیوری آف آئیڈیاز'' پیش کیس، مقدوری آف آئیڈیاز میں افلاطون نے اسپاستاد کے نظریات کو اپنے قالب میں و حالے تھیوری آف آئیڈیاز میں فلاطون نے اپنے استاد کے نظریات کو اپنے قالب میں و حالے ہوئے تھیوری آفی تصور چیش کیا۔

افلاطون کے ان تصورات پراس کے استاد سقراط کی گہری چھاپ ہے، نیک زندگی کا حصول اخلا قیات اور علم کی بالا دی کا تصور نظر ہے عدل و مکالماتی طریقتہ مطالعہ، جمہوری طرز کو مت سے نفر ت، قانون اور فلنی محکر انوں کی تابعداری کے تصورات دراصل سقراط کے بیں۔ جنہیں افلاطون نے اپنے تصورات میں شامل کر لیا ہے، سقراط کے نیک زندگی کے تصور کو افلاطون المجہور ہے ہیں پیش کرتے ہوئے کھتا ہے، کہ مثالی مملکت کا مقصد اور نصب العین نیک زندگی کا حصول ہے، اخلا قیات کی بالادتی کے سقراطی تصور کو افلاطون اس طرح العین نیک زندگی کا حصول ہے، اخلا قیات کی بالادتی کے سقراطی تصور کو افلاطون اس طرح ماللی تیان کرتا ہے کہ '' معاشر ہے کا تصور اخلاقی نبیادوں پر استوار ہونا چاہیے''۔ سقراط کے مکالماتی طریقہ جس سے ذریعے سقراط کے تمام تر تصورات کو فروغ حاصل ہوا کہ افلاطون میں مکالماتی طریقہ جس سے نبیلے سقراط نے چیش کیا، جے یونان میں بڑی پذیرائی ملی ، اور افلاطون بھی اس سے بہلے سقراط نے چیش کیا، جے یونان میں بڑی پذیرائی ملی ، اور افلاطون بھی اس

تصور ہے متاثر ہوا ، ایجھنز کی جمہوری حکومت نے چونکہ ستر اط کوز ہر کا بیالہ پینے پر مجبور کیا تھا ، اس لئے افلاطون نے اپنے نظریات میں جمہوریت کو بدترین اور اشرافی طرز حکومت کو بہترین طرز حکومت قرار دیا ، ستر اط نے موت کوسامنے دیکھتے ہوئے بھی قانون سے روگر دانی کرنے سے افلاطون سونسطائی مکتبہ فکر سے بھی متاثر ہوا۔ افلاطون سونسطائی مکتبہ فکر سے بھی متاثر ہوا۔ لیکن منفی انداز میں ، اس نے سونسطائی افکار پر زبر دست تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مملکت محور کل ہے جملکت فردی فردیت کی ضامن ہے جمکن ہی وہ اعلی و برتر اوارہ ہے جس کی شکیل کے لئے دیگر تمام ادارے اور افراد اپنا سب بچھ قربان کر سکتے بیں ،فرد مملکت کا ایک اوئی جربات کی صاحر نے اتنا کام ہے کہ وہ کی کھل کی کمل تکیل کے لئے دیگر تا مورجز وہونے کے نا طباس کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ کیل کی کمل تکیل کے لئے دیگر اجزاء کے ساتھ کی کرمرگرم ممل دے۔

افكارفيثأغورث كي حيماپ

افلاطون کے زدیے سرف مخصوص لوگ اعلی صفات اور صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لئے ان اعلی صفات کے حامل لوگوں کو معاشرے ہیں اعلیٰ اور کم صفات کے حامل لوگوں کو کم مقام حاصل ہونا چاہیے، افلاطون کے معاشرے ہیں تبین طبقاتی تقسیم اور اس تقسیم کی انسانی ذبین سے مطابقت کا تصور در اصل فیٹ غورث کے انسانی روح کے تین صحوں کے تقورت کے ہاں مادی فوائد، جاوو حشمت اور عقل ووائش کے حامل تقور سے متعابر ہے، فیٹ غورث کے ہاں مادی فوائد، جاوو حشمت اور عقل ووائش کے حامل مین کر وہوں کو افلاطون نے معاشی فوجی اور قلفی تکر ال کے تین طبقات ہیں منظم کرتے موح ورد درجہ بندی کی ہے، جو فیٹ غورث کی ہاں موجود نہیں ہے، فیٹ غورث کی طرح ضروری قرار دیتا ہے اس کے خیال میں نظری اعتبار سے میدان جنگ ہیں فوجوں کو بہتر طور پر منظم اور حقیقت کو جانا جاسکتا ہے، جبکہ محملی اس مقبل میں دیا میں ریاضی ہی کی مدد سے انسان عام محسوسات سے بلند ہو کر خالص خیالات کی دئیا میں واغل ہو سکتا ہے، اس کے خیال میں ریاضی ہی کی مدد سے انسان عام محسوسات سے بلند ہو کر خالص خیالات کی دئیا میں واغل ہو سکتا ہے، اس کے خیال میں ریاضی ہی کی مدد سے انسان عام محسوسات سے بلند ہو کر خالص خیالات کی دئیا میں واغل ہو سکتا ہے، اس کے خوال میں دیا میں ہوتو وہ کا نمات کی مزید ہیں۔ اس کے خیال میں دیا میں موتو وہ کا نمات کی مزید ہو کہ کا نمات کی مزید ہیں۔ اس کے خیال میں دیا سے موتو وہ کا نمات کی مزید سے کا نمات کی مزید ہو کہ کا نمات کی مزید ہو کہ کی مزید ہوں۔ کا نمات کی مزید ہو کہ کا نمات کی حرکمت کا اعاط کر تے ہیں۔

# فلسفه افلاطون كانظام كاراورتصورات

افلاطون کا فلفہ وراصل ستراط کے فلفے کا ایک منفر و ومتحرک تسلسل ہے، اس کے نزویک فلفی کا کام میہ ہے کہ وہ اپنا افکار سے انسانی کر دار اور سیرت کے لئے بصارت اور بدایت فراہم کر ہے اور فلفے سے اخلاقی قدروں کی اصلاح، علم کے ذریعے ہوئی چاہیے اور ضحیح ومناسب علم وہی ہے، جو پر حکمت و دانائی پر بنی ہو، وہ اپنی تصانف میں ستراط کے طرز کو اپناتے ہوئے مکالمات کے ذریعے تصورات کی شکیل ممکن بناتا ہے، شخصی مکالمہ دفتہ رفتہ اور بانہ صورت اختیار کرتے ہوئے مسلسل تقریر کا اعداز اختیار کرلیتا ہے، اور اپنے فلفے میں ضمیات اور افسانوں سے جان ڈالٹا ہے، اس کے نزویک سوفسطائیت جی پائے جانے والے نقائص کا علاج فظ فلفیانہ علم اور فلفیانہ ذیرگی سے ہوسکتا ہے علم ہمیشہ می ہوتا ہے، ایک استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیا کیک استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکن استخصار بھی علم اور جہل کے بین بین ہوتا کیکست اور والی ایک بین بین ہوتا کیکست کیکست کی بوسکتا ہوئی کو بیان بی بین بین ہوتا کیکست کیکست کی بین بین ہوتا کیکستان کیکست کیکست کی بین بین ہوتا کیکستان کیکست

افلاطون کے ہاں عام نیکی جس کا مدارت وروائ اورادراک پر ہوتا ہے، حوادث کا تختہ مشق ہوتی ہے، اور خیراور شردونوں کو سے جھتی ہے، اس کے حرکات ایسے ناپاک ہوتے ہیں کہ اس کے اندرا خلاق کی بنیادتمام ترلڈت اور منافع پر قائم ہوتی ہے، فقط علم ہی عمل کی دری کا ماس کے اندرا خلاق کی بنیادتمام ترلڈت اور منافع پر قائم ہوتی ہے، اور کوئی شخص عملاً دری کا ضامی ہوسکتا ہے، کیونکہ عمل عائل کے خیالات سے متعین ہوتا ہے، اور کوئی شخص عملاً برائیس ہوتا، بصیرت علی زندگی کی غایت ہے، جس کے لئے باتی تمام چیزی قربان کردینی برائیس ہوتا، بصیرت علی زندگی کی غایت ہے، جس کے لئے باتی تمام چیزی قربان کردینی جائیس بنیہ خیال کہ ہرانسان خودہ بی نیک و بداور جن و باطل کا معیار ہے، صدافت کے منافی جائو ہو د بی این تر دید کرتا ہے، لذت کو زندگی کا اصل مقصد قرار دینا اور مرفر د کا ذاتی منافع کو اس کے لئے جائز قرار دینا نیکی اور لذت میں غلط بحث پیدا کرنا اور مغیر مظاہر اور بر مردی حقیقت کے امتیاز کو منادینا ہے، اصل علم اور خیر کی قیت مطلق ہے، نفع و ضرر اور لذت مصیبت اضافی ہیں۔ افلاطون کے خیال کے مطابق قلنے کا مدارعشق (EROS) پر الدت مصیبت اضافی ہیں۔ افلاطون کے خیال کے مطابق قلنے کا مدارعشق (EROS) پر الدت مصیبت اضافی ہیں۔ افلاطون کے خیال کے مطابق قلنے کا مدارعشق (EROS) پر الدت مصیبت اضافی ہیں۔ افلاطون کے خیال کے مطابق قلنے کا مدارعشق (اور جزو وے الیک ہونانی کوغیر فانی بنا تا ہے، اور بنانا چاہتا ہے، محسون سے معقول کی طرف اور جزو وے

کل کی طرف ترقی کرتا ہے،اور عقلی تصورت کا وجدان پیدا کرتا ہے۔عقلی تصورات فکر بر ہانی سے بیدا ہوتے ہیں۔ بیگر دوطرح کا کام کرتا ہے، ایک توبیہ کے دہ جزئی سے کلی کی طرف اوراضا فی ہے مطلق کی طرف لے جاتا ہے،اور <del>نا</del>نیاوہ ان کوالگ الگ کرتا ہے، بیاتیم جزئی اور کلی کے درمیان بہت ہے واسطے بیدا کردیتی ہے اور ہم کوتصورات کا با ہمی ربط بناتی ہے۔ یار مینا کڈیز کے مکا لمے میں افلاطون متنا قضات کے ذریعے سے تصورات قائم کرتا ہے،اصطفاف میں وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کا مدار اشیاء کے اختلاف کیفیت پر ہونا جا ہے اور اسے بتدریج قدم بہ قدم جلتے ہوئے کسی درمیانی کڑی کو چھوڑ تانہیں جا ہے۔ کریٹ کس میں افلاطون اس بات بربھی زور دیتا ہے کہ منطقی کوزبان کی صحت کا خیال ر کھنا جاہیے، کیونکہ اشیاء کی ماہیت کو سیح طور پر بیان کرنا زبان کی صحت پر بنی ہے، کیکن تصورات كوبرطرف كريج كحض الفاظ يه نتائج اخذ كرنا بهي غلط ٢، أس كزويك فلسفه فقط سیح علم ہی کا ضامن نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا بھی کفیل ہے، اس کے ذریعے ہے انسان محسوسات کی زندگی ہے بالاتر ہوجاتا ہے، اہم ترین بات عقلی تصورات قائم کرنا ہے، باتی تام تعلیم و تربیت اس کے لئے ایک تیاری ہے، موسیقی اور جسمانی ورزش سے سیرت کی تہذیب ہوتی ہے، اس طرح ریاضیاتی علوم سے فکر کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو محسوس سے نامحسوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔فلفے کا اصل آلے فکر بذریعے تصورات یعنی منطق ہے، اس کے ہاں اصل وجود تصورات کا ہے، ادر علم کا وجود فقط وجود ہوسکتا ہے، ہمارے ادراک کی حقیقت مدر کات کی حقیقت کے مطابق ہوتی ہے، فکر کامعروض محسوں کے معروض سے اتنابی جدا ہوگا، جتنا کہ فکر احساس سے جدا ہے۔اس نقطہ نظر سے نظر علمی کا امكان اسى وقت ہوسكتا ہے، جب كەتھىورات كےمستقل وجودكوتتكيم كياجائے ہرحالت ميں ہم مجبور ہوتے ہیں۔ کہاشیاء کے غیرمحسوں جو ہرکوان کی محسوں نمود سے میتز اور ممتاز اور الگ قراردیں۔

تصور جوہرِ اشیاء

افلاطون کے نزد یک تصور اشیاء یا صورت اشیاء ہی جوہراشیاء ہے، اس کے خیال

میں جب ہم مختف اشیاء کے لئے ایک ہی نام استعمال کرتے ہیں تو وہ نام ان کے مشترک تصور یا حد کلی کو طاہر کرتا ہے، اس کلی تصور کا وجود محض ہمارے فکر یا خدا کے فکر کے اندر نہیں ہے۔ یہ یکی الاطلاق بذات خود موجود ہے، اور اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، یہ ان اشیاء کا جو اس سے بہرہ انداز ہوتی ہیں، سرمدی نمونہ ہے، لیکن ان سے الگ ہے، فقط عقل اس کا اور اک کرسکتی ہے، وجود مطلق حکمت کا حقیقی معروض ہے، ہرشے کے اندر جو وجود رکھتی ہے، اور اک کرسکتی ہے، وجود صفات کی کثر ت بھی پائی جاتی ہے، اور ہر دوسری چیز سے مختلف اپنی وحدت کے باوجود صفات کی کثر ت بھی پائی جاتی ہے، اور ہر دوسری چیز سے مختلف ہونے کی وجہ سے اس میں لامحدود عدم بھی پایا جاتا ہے، اس لئے ہرتصور کی نسبت ہم کو یہ دریا فت کرنا چا ہے کہ وہ کن دیگر تصور ات سے متحد ہوسکتا ہے اور کن سے نہیں ہوسکتا۔

#### تقور وحدت وكثرت

افلاطون مکالمہ پار مینا کڈیز میں بالواسطہ بیٹا بت کرتا ہے، کہ نہ کشرت بے وحدت ہوسکتی ہے، اور نہ وحدت ہور ہیں بھی وحدت اور کشرت اور محدود یت اور لامحدودیت پائی جاتی ہے، ای طرح تصورات کے تا قابل تغیر و تنہ اور کا محدودیت پائی جاتی ہے، ای طرح تصورات کے تا قابل تغیر و تنہ ل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کوتغیر پڈیز مظاہر کی حالت قرار نہیں دے سکتے بہر کا تصور ہوتم کے کمال اور ہرطرح کے وجوداور علم کی علت ہے، الہی عقل پوری طرح خیر کے منطبق ہے۔ ہستی حقیقی ایک قوت فاعلہ ہے، حرکت زندگی روح اور عقل سب اس کی ہدولت ممکن ہیں۔

#### تصورصفات

افلاطون کی تمام تصانیف بشمول مکالمات میں نہ صرف جو ہر بلکہ تمام ممکن اشیاء کے صفات اور افعال کے تصورات ملتے ہیں۔نہ صرف فطری اشیاء بلکہ ان چیزوں کے بھی صفات مذکور ہیں۔جونن وصنعت کی بیداوار ہیں،ای طرح انجھی چیزوں کے علاوہ بُری چیزوں کے علاوہ بُری چیزوں کے علاوہ بُری چیزوں کے نظرہ موجود ہیں۔

بائے جاتے ہیں۔ای طرح گندگی و کثافت اور ظلم اور عدم کا تصور بھی ان میں ہوتا ہے، "قصور خیر

افلاطون کے خیال میں جو چیز جس طرح ہے، وہ اس لئے ہے کہ اس کی بہترین شکل و صورت وہی ہوسکتی ہے، اور ہر چیز کا تھیج و درست تصورای دفت قائم ہوسکتی ہے، جب کے خیر کواس کی اتنہائی غایت قرار دیا جائے ، خیرتمام وجود اور علم کی اساس اور اصل ہے، وہ ہر موجود کی حقیقت ہے اور ہر عالم کاعلم ، وجود کی اصل مطلق ہونے کی دجہ سے خیر اور خدا اھم ذات ہیں۔

## تصور كامكمل وجود

افلاطون کے نزدیک اشیاء تغیر پذیر اور فنا پذیر ہوتی ہیں۔ نصور خالص اور کامل ہوتا ہے، نیکن اشیاء وجود اور عدم کے مین بایا جاتا ہے، اشیاء وجود اور عدم کے مابین رہتی ہیں۔ جس طرح کہ حسی اور اکسام اور جہل کے بین بین رھتا ہے، افلاطون کے مطابق ، احساس کے نقص کی ہی تو جیہہ ہوسکتی ہے، کہ کلیتًا نصور ہی اس کا ماخذ نہیں اس کے علاوہ اس کے اندر بھواور عصر بھی داخل ہیں اشیاء کے اندر جتنی حقیقت یا کمال موجود ہوتا ہے، وہ علاوہ اس کے اندر بھواور عضر بھی داخل ہیں اشیاء کے اندر جتنی حقیقت یا کمال موجود ہوتا ہے، وہ تصور کی بدولت وہی ہوتی ہے، جومظاہر حسی کو تصور کی بدولت وہی ہوتی ہے، جومظاہر حسی کو تصور کی بدولت وہی ہوتی ہوتی ہے، جومظاہر حسی کو تصور کی بدولت وہی ہوتی ہے، جومظاہر حسی کو تصور کی بدولت وہی ہوتی ہے، ہومظاہر حسی کو تصور سے الگ کرتی ہے، یہ عناصر لا زمالا تحدود ولاموجود لامعلوم اور لا ٹابت ہوتا ہوگا،

#### تقورماوه

افلاطون کے ہاں مادہ مکان ہی کی ایک کثیف صورت ہے، مادہ اور اشیاء اس میں پیدا ہوتی ہیں، اجسام اس وقت بنے ہیں جبکہ مکان کے بچھ حصے عناصر اربعہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں۔

#### تقورحقيقت

افلاطون کے ہاں جو چیز اشیاء کوتضورات ہے ممتاز کرتی ہے وہ عدم ہے، لیکن دونوں

میں جوحقیقت ہے، وہ مشترک ہے، اشیاء کی تمام حقیقت تصورات کی موجودگی اور ان سے بہر وہ اندوز ہونے میں ہے، لیکن چونکہ تمام جسمانی صفات کا ماخذ عدم ہے، اس لیے وہ بھی ایک فتم کی ٹانوی علت ہے جوائد ھا دھند اور غیر عقلی ہے، فطری مقاصد ہے اس کا تعلق نہیں لیکن وہ ان کے حصول کے لیے ایک شرط مقدم بھی ہے، اور عقل کے لیے حقیق مقاصد میں صدود اور موانع بھی چیش کرتی ہے، اشیاء میں تصورات کے علاوہ جودو مراعضر ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی نہ کسی فتم کا وجود کہنا پڑے گا خواہ وہ تصورات سے کتنا ہی مختلف ہوتصورات اور اشیاء ان کی نقلیں یا ایک دومرے سے الگ معلوم ہوتے ہیں۔ تصورات نمونے ہیں۔ اور اشیاء ان کی نقلیں یا ان کے برتو ہیں۔

# تصور تخليق كالتنات

افلاطون نے جونظریہ کا ننات کی تخلیق کے سلسلے میں پیش کیا جا مع اور بھر پورانداز
میں ہے۔فلاسفہ نے اس فلفہ کو ہر دور میں سراہا ہے ،افلاطون کے خیال میں خالق عالم ایک
زندہ ستی کے نمو نے پر روح کا ننات کواس کے عناصر ترکیبی سے مرکب کر رہا ہے۔اس کے
بعدوہ چارعناصر لیتا ہے اُن سے کا ننات بناتا ہے اور اس کو حیوانات اور نباتات سے آباد کرتا
ہے۔ عالم چونکہ عقل کی پیداوار ہے اس لئے وہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔مظاہر کی صحح
تو جیہ فقط علل غائیہ سے ہو سکتی ہے۔مادی علل غائیہ کے عمل کے سلیم عش شرائط واسباب
ہیں۔۔

افلاطون کے مطابق کا تنات کی تغییر میں پہلے چارعناصر بنائے گئے۔ خائی نقط نظر سے اجسام کی مرائیت اور مسید کے لیے آگ اور مٹی کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد ان کے ور میان واسطے کی ضرورت ہوئی ۔ پانچ با قاعدہ اجسام میں سے چارآ گ بانی مٹی اور ہوا کی اساس ہے۔ بداجسام نہایت باریک قائم الزاویہ شلثوں سے بیخ ہوئے ہیں۔ جب عناصر ایک دوسرے میں نتقل ہوتے ہیں جو فقط تین اعلی عناصر میں ممکن ہوسکتا ہے تو وہ شلثوں میں تحلیل دوسرے میں نتقل ہوتے ہیں جو فقط تین اعلی عناصر میں ممکن ہوسکتا ہے تو وہ شلثوں میں تحلیل بوجاتے ہیں اور پھران میں سے جدید صور تھی اختیار کرتے ہیں۔ ہر عضر کا ایک فطری مقام ہوج ہے جبر پورے۔ بہر کی طرف وہ سائی رہتا ہے۔ کا تنات کی تمام فضا ان کے مجموعے سے بھر پورے۔

افلاطون کا نکات کوایک مکمل کرہ تصور کرتا ہے نز مین اس کے نز دیک ایک تھوں کرہ ہے جوعالم کے وسط میں واقع ہے۔ تو ابت اور سیارے برجوں اور طقوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب تمام ستارے اپنی اصلی جگہ واپس آجاتے ہیں۔ جب تمام ستارے اپنی اصلی جگہ واپس آجاتے ہیں جن کی گردش کے ساتھ وہ گھو متے ہیں۔ جب تمام ستار برس ہے۔ ستارے محقول اور مسعود ہیں تو ایک کونی سال ختم ہوتا ہے جس کی مدت دک ہزار برس ہے۔ ستارے محقول اور مسعود مخلوق ہیں۔ یہ مرکی دیوتا ہیں ای طرح کل کا نکات ایک محسوں ہے جس کے اندر تمام دیگر فطر تیں وجود ہے اور فوق الاحساس وجود کا عکس فطر تیں واحل ہیں۔ یہ خلوق ایس میں میں کا مل ترین وجود ہے اور فوق الاحساس وجود کا عکس ہے۔

## تصورروح انساني

روح انسانی کے فلف کوا فلاطون نے نہایت خوبصورت پیرائے میں تلمبند کیا ہے،
افلاطون کی نظر میں روح انسانی روح کا نتات کی ہم جنس ہے جس میں سے وہ نگلی ہے۔ روح، بسیط اور غیرجسی ہے وہ اپنی ذاتی حرکت سے جسم کو حرکت دیتی ہے۔ تصور حیات اس کا جزوان نفلک ہے اس لیے اس کا نہ کوئی آغاز ہوسکتا ہے اور ندا نجام۔ چونکہ روحیں جسم خاکی کے اندرا کی اعلی عالم سے احرکر آئی ہیں اس لیے آگر یہاں پر اُن کی زندگی پا کیزہ رہی ہے اور ان کے مقاصد بلندر ہے ہیں تو وہ موت کے بعد پھر عالم بالاکی جانب عود کر جاتی ہیں اور جن کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے پچھا کیک ووسرے عالم میں جاکر بیا اور جن کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے پچھا کیک ووسرے عالم میں جاکر بیا رہی ہیں۔ چونکہ پہلی نزدگی میں روح تصورات کو دیکھ چک ہے اس لیے اس زندگی میں محسوسات کو دیکھ کر جو نشورات کی نقلیں ہیں اس کو تھو بیل اس کو تھے چی ہے اس لیے اس ذندگی میں محسوسات کو دیکھ کر جو اور غیر فانی حصہ ہے ساتھ وابستہ ہوجاتی اور غیر فانی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی اور غیر فانی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے اس فانی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے اس فانی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے اس فانی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہوتات فائی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے اس فانی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہوتاتی فائی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہوتاتی فائی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے اس فانی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے اس فانی حصہ کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہوتات کا مقام جس کی مقد کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہوتات کی مقام میں اس کے نیو کے حصے میں ہے۔

## افلاطون كافلسفير سياست ورباست

# افلاطوني فلسفه سياست كاطرز فكر

افلاطون سقراط کے سیاسی فلنفے سے بے حدمتا ٹرینے، اس نے سقراط کے بے شار خیالات واعتقادات کو اپنی کتب میں اپنے حوالے سے پیش کیا، اس نے اپنی جملہ کتب مکالمات کی صورت میں تحریر کیس جوسقراط ہی کا طریقہ کا رتھا،

## افلاطوني فلسفه سياست كيغرض وغابيت

افلاطون کے زمانے میں ایھنز کی حکومت اپنے زوال کی منازل مے کر رہی ہے ، شہری ریاست مختلف الخیال طبقات میں ، شہری ریاست مختلف الخیال طبقات میں بٹ چکی تھیں ، ایک طبقہ شہری ریاست پر حکومت کرنے والوں کا تھا، جبکہ دوسرا رعایا کا بحکران جابر سے اور رعایا محکوم و مجبور حکران اخلاقی ضوابط سے بے نیاز ہو کراپنے مفاوات کا شخط کرتے سے جبکہ محکوم لوگ کر ورسے کمزور تر اور غریب سے غریب تر ہوات مفاوات کا شخط کرتے سے جبکہ محکوم لوگ کم ورسے کمزور تر اور غریب سے غریب تر ہوات جارہ سے جارہ سے سے ، اس طرح ہر شہری ریاست میں حکم انوں اور رعایا کے درمیان بیگا نگی اور نفر سے کی خانے روز بروز و سیح ہورہی تھی ، ان حالات میں جمہوریت پندوں کے ہاتھوں ستراط کی موت کے بعد افلاطون جمہوریت پیندوں کا دشمن ہوگیا ، اور اس نے دولت مندوں ہے مور بی کے سیاسی مقرکی جیثیت اختیار کی۔ ذریعا بی تعین روال سے بیانے کے لئے سیاسی مقرکی جیثیت اختیار کی۔

## نظرييجهوريت

افلاطون کہا کرتا تھا کہ جمہوریت محض دھوکہ اور فریب ہے، عام لوگوں کی رائے کو حقیقت یاعلم کا درجہ دینا جہالت ہے کیونکہ" رائے تعصیب اور بنگ نظری کے سوا پہھنیں ہے، جمہوریت مستقل کشا کش اور فننہ دفساد ہے"۔

افلاطون مضبوط متحکم اور پائیدار حکومت کا قائل تھا، جس کی اس دور میں ایتھنز کو ضرورت تھی، وہ مملکت کے دوال کی پہلی نام وخمود، نمائش اور شان وشوکت کی خواہش کو قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، کہ 'اس سے حکم ان عافل ہوجاتے ہیں، اور خوشا مدایوں میں گھر کر این اعلیٰ مقاصد کو بھول جاتے ہیں۔ جس سے عام شہری خوف و ہراس کا شکار ہوجاتے ہیں۔ این مملکت چند سری ہوکررہ جاتی ہیں۔ جس سے عام شہری خوف و ہراس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہیں۔ مملکت چند سری ہوکررہ جاتی ہیں ہا ور جمہوریت کے لئے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ جہوریت سے گروہ بندی اور پھر سیاسی جماعتیں جماعتیں جماعتیں جن کا دل عقل کی ردشیٰ اور کے ایڈ داوران میں سے مطلق انسان یا جاہر حکم ان جنتے ہیں۔ جن کا دل عقل کی ردشیٰ اور اظلاق کی رہبری سے محروم ہوجاتے ہیں۔

#### بوناني سياست كاآغاز وارتقاء

سیای قکر کے آغاز کا تعین بڑا دشوار ہے اور نہ بی اس سلطے میں کسی خاص یا مخصوص علاقے کا تعین کیا جاسکت ہے۔ لفظ Politics دراصل ہونائی اصلاح پولس (Polis) ہے افذ شدہ ہے جس کے معنی ' دشہری مملکت ہے متعلق امور' کے ہیں اس لئے خیال کیا جاتا ہے کہ سیای فکر کا با قاعدہ آغاز قدیم ہونان سے ہوا تھا۔ بونان میں بیداری کی ابتداء ساتویں صدی بیسوی میں اس وقت شروع ہوئی جب کسان سونے اور چا ندی کے سکر ان جونے کی وجہ سے بدحال ہوئے اور فوجی طبقہ کا شخکاروں پر چھا گیا۔ ساہوکاروں نے کسانوں کی وجہ سے بدحال ہوئے اور فوجی طبقہ کا شخکاروں پر چھا گیا۔ ساہوکاروں نے کسانوں کی وخینی خرید لیں اور کا شخکاروں نے معاشی دشوار یوں سے چیش نظران کی غلای کو تبول کر لیا۔ اس نازک حالت میں ' ڈلفی'' کی فیجی آ واز سے اخلاقی تعلیم شروع کی جس کا معاشرہ کے ہر طبقہ پر گہر ااثر پڑا اور اس تعلیم کے زیر اثر ایسے قانون ساز پیدا ہوئے جنہوں نے یونان کے طبقہ پر گہر ااثر پڑا اور اس تعلیم کے زیر اثر ایسے قانون ساز پیدا ہوئے جنہوں نے یونان کے لئے ساسی دستور مرتب کئے۔ ریاست کی تھیوری (Theory) کا آئین پردئے گور ساور پونان کی خاص ریاست ایتھنز کا آئین سولون (Solon) کا آئین پردئے گور س

بونان میں شہری ریاستوں کی ابتداء چھٹی صدی قبل کے اس وقت شروع ہوئی جب معاشی انقلاب موثر ہو چکا تقا۔ سیارٹا میں ایک فوجی اشرافی حکومت قائم ہوئی جے لے کر سیارٹا میں ایک فوجی اشرافی حکومت قائم ہوئی جے لے کر سیس کے قوانین نے مزید مضبوط بناتے ہوئے کا شقکاروں کو زمینداروں کے عملاً غلام بنا

دیا۔ دوسری جانب ابتھنٹر کی ریاست ہیں سولن کے آئین نے جمہوریت کا نتی ہویا۔ سولن نے حتی المقدور معاشرے ہیں ہم آ ہنگی اور توازن بیدا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب رہا۔ اس نے اپنی نظموں ہیں کہیں کہیں ان اصولوں کا ذکر کیا ہے جن کو وہ بہتر ہجستا تھا اور جن کو اس نے اپنی نظموں ہیں کہیں کہیں ان اصولوں کا ذکر کیا ہے جن کو وہ بہتر ہجستا تھا اور جن کو اس نے اپنی نظر کے دستوری قوائین بناتے وقت مدنظر رکھا تھا۔ اس نے کاشتکاروں کا قرضہ منسوخ کر کے ان کو سمے کا سالس لینے کا موقع دیا۔ ہرفر دکواس بات کا حق دیا کہ وہ مختاج اور ہے مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک جیوری مقرر کی جس کا انتخاب میں انساف طلب کرے۔ مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک جیوری مقرر کی جس کا انتخاب میں سے ہوتا تھا۔

سولن کے شہر چھوڈ جانے کے بعد اس کا رشتہ دار پی سس ٹرے ٹس چھوٹے جھوٹے زمینداروں کی مدد سے اپنیفنز کا بادشاہ بنا۔ اس نے ان زمینداروں کی مالی مدد کر کے ان کی مالی مشکلات میں مزید کی گی۔ اس نے دہ تمام ادارے قائم رکھے جوسول کے آئین کے مطابق معرض وجود میں آئے تھے۔ بعد میں کلائیس تھینز نے ریاست کی آبادی کو نے مرب سے اصولوں کے تخت تقسیم کیا اور کلیسا کو ملک کا فر مازوا بنا دیا۔ اس نے کلیسا کی منتخب کردہ دس کی میٹیوں کو کھیل اختیارات دے کہمل جمہوریت نافذگی۔

ای دور میں سپارٹا میں شہر یوں کوز مین کی ملکیت کا حق حاصل تھا لیکن کھانا سب ایک ساتھ کھاتے ہے اور ہر شہری کواناج وغیرہ کی ایک خاص مقدارا پے جھے کے طور پر مہیا کرنا پر تی تنی ۔ شہری ایک خاص ور دی پہنچے ہے اور ان کے کھانے کی چیزیں مقررتھیں۔ کریٹ کے جزیرے میں تمام زهینیں ریاست کی ملکیت تھیں۔ ریاست ان پر کاشت کرواتی اور پیدا وارشہر یوں کے تفرف میں بکساں آئی تھی۔ ایشنز کی ریاست چائد کی اور پھر کی کانوں پیدا وارشہر یوں کے تفرف میں بکساں آئی تھی۔ ایشنز کی ریاست چائد کی اور پھر کی کانوں اور جنگلوں کی بالک تھی اور اس میں شہر یوں کی ملکیت پر ایک حد تک تگرانی رکھی جاتی تھی۔ ل کر کھانے اور زمین کی ملکیت میں شراکت کی پائد تبین تھی اور زمین کی ملکیت کے این تھی اور در بھی تاریاست کی ذمہ واری میں شامل تھا۔

سون کے بعد فیاغورث اور 'ای اونیا' کے فلسفیوں نے بہت ہے ایسے اصول مدون کے جن کا بعد کے جن کا بعد کے جن کا بعد کے آئے والے فلسفیوں نے گہرا اثر قبول کیا۔ فیاغورث نے ماہر دیا ضیات مونے جن کا بعد کے باوجودا کیک فاص فلسفہ حیات دوشتاس کروایا جس کا سیاس پہلویے تھا کہ 'ایک عدد

اس وقت تک سالم رہتا ہے جب تک اس کے اجزاء برابر ہیں۔ریاست کی بنا انصاف پر اس وفتت تک رہتی ہے جب تک اس کے اجزاء میں مساوات ہواور انصاف کا مقصد مساوات کا قائم رکھنا ہے۔انسان کی تین قسمیں ہیں عقل پرست شہرت پرست اور دولت پرست اور بیتینوں قسمیں معاشرے اور ریاست کے اجزاء ہیں۔ 'میریک لی سے کہا کہ ''انسان کواینی زندگی قانون کےمطابق بسر کرنا جاہیے تمام انسانی قوانین ایک قانون الہی پر مبنی ہوئے ہیں۔' سوفسطائی بروٹے گورلیں نے خیال ظاہر کیا کہ' ریاست کی بنیادادراس کے قائم ہونے کی محرک انسانی ضروریات ہیں۔اوب اور اخلاق کے اصول خداکی طرف ے براہ راست نازل ہوتے ہیں اور ان کے بغیرریاست کی حیثیت افراد کے ایک مجموعے سے زیادہ بیں ہوسکتی اور اس کا مقصد صرف انسانی زندگی کی ادنی ضرور تو ل کور فع کرنے تک محدودر ہتا ہے۔ ریاست ایک تعلیمی ادارہ ہے اور ریاست قانون کے ذریعے سے سیاسی اور اخلاتی زندگی کو بہترین شکل دیتی ہے۔ "سونسطائی فی لےنے کہا کہ "تمام سیاسی دشوار ہوں کی وجہ معاشی برنظمی ہے' سو فسطائی ہیوڈے مس نے خیال ظاہر کیا کہ''آبادی کو كسان دستكار اورسيابى كے نين حصول بيل تقتيم كرنا جا ہيداور حاكموں كے امتخاب كاحق ان تینوں طبقوں کو بکساں ہونا جا ہیں۔مزید برال زمین کوبھی تنین حصوں میں تقسیم کرنا جا ہیے ا بیک وہ جو کسان کی ذاتی ملکیت ہو۔ دوسری وہ جوریاست کی ملکیت ہوجس ہے سیابی طبقے کی ضرورتیں بوری کی جائیں اور تیسری وہ جو مذہبی اغراض کے لئے وقف ہوں۔' ا پیھنز کی جمہوریت کا نصب العین 441ق میں سیارٹا کی جنگ کے آغاز تک قائم ر ہالیکن جلد ہی لوگ بے اصولی اور بے غرضی کی طرف راغب ہو گئے۔ستراط اور افلاطون الیفنزی سیاس اور اخلاقی تنزلی کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ " تنزلی کی اصل وجدريقي كدابيخنز كے لوگوں كواخلاق ومعاشرت كالتيح علم حاصل ندتھا جب تك ان كى ذہنيت یران کے رہبروں کی روایات اور قدیم اخلاقی تعلیم کا اثر رہاوہ منجلتے رہے کین ایرانی جنگوں میں فتح باب ہونے کے ساتھ ہی عقلیت کا دور شروع ہوا اور عقل کی پرستش میں لوگ اس آئین حیات کوبھول گئے جس نے اس وفت ان کی رہنمائی کی تھی۔ چنانچہ یونان کی سیاس اورا خلاف زندگی میں انتشار پیدا ہوا اور ایک صدی کے اندر اندر نہ صرف ایتھنز کی عظمت

#### رياست كاوجود

ستراط کے بعد افلاطون نے اپنی تصنیف ''الجمہوری' میں اخلاقی 'مافسانہ' مافوق الطبعی' نذہی نعلیم' نفسیاتی اور تاریخی عقیدوں کی آمیزش سے ایک ایسا فلے خدیات مرتب کیا جوانسانی زندگ کے ہر پہلو کی تشکیل کے لئے رہبری کی حیثیت رکھتا ہے۔افلاطون کے مطابق ''ریاست کا قیام اس وجہ ہے ممل میں آیا کہ انسان خودا پی ضروریات پوری نہیں کرسکتا۔ابتدائی شکل میں ریاست صرف ایک بستی ہوتی ہے۔جس میں کا شکار اور مختلف قسم کے دستگار آباد ہوتے ہیں۔اس زمانہ میں محض آسودگی مدنظر ہوتی ہے۔رفتہ رفتہ حفاظت کی ضرورت سیا ہیوں کا ایک طبقہ پیدا کرویتی ہے جس میں جسمانی خواہشوں کے علاوہ لوالعزی اور جوش کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ترقی کرتے سیا ہیوں میں ایسے افر اوسا منے آتے ہیں اور جوش کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور جن کی شخصیت سب سے جن میں دیگر اوصاف کے علاوہ عقل اور غور کا مادہ بھی ہوتا ہے اور جن کی شخصیت سب سے

زیادہ کمل ہوتی ہے۔ حکومت کرنے کا حق ان بی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اس طرح معاشرے کا پہلا اصول معاشرے کے بہلا اصول معاشرے کے تین طبقے ہیں اور ہر طبقے کے سپر دوہ کام کیا جانا جا ہے جسے کی وہ المہیت رکھتا ہو۔ اس اصول برعمل کرکے ہرشخص اپنی سرشت کے مطابق سکون آسودگی اور اطمینان حاصل کرسکتا ہے۔''

#### ریاست کے اجزاء

افلاطون کے زویک ' ریاست میں کامل ربط اور اتحاد وانائی 'ہمت اور اعتدال کے عناصر کو عدل کے ذریعے ہم آ ہنگ کرنے سے پیدا ہوتا ہے اور اگر افر او کمال حاصل کرنا چاہیں تو انہیں بھی اپنی طبیعتوں میں عدل کے ذریعے تو از ن اور ہم آ ہنگی پیدا کرنی چاہیے۔ ریاست میں کا شتکار اور دستکار جسمانی خواہش سیاسی ہمت اور محافظ مقل جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ ریاست کو چاہیے کہ نجلے طبقے کی ذبنی پرورش اس عقیدے سے کی جائے کہ خدانے محافظوں کوسونے سے سپاہیوں کو چاہدی سے اور نچلے طبقے کوتا نے سے بنایا ہے اور نچلے طبقے کا فرض ہے کہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی کا فرض ہے کہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ انسانیت کے کہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ وہ وہ انسانیت کے بہتر عناصر کی اطاعت کرے۔ محافظوں اور سپاہیوں کو ایسی تعلیم کی جائے کہ کی جائے کہ دور انسانیت کے دور انسانیت کے بہتر عناصر کی اسانی کی جائے کہ دور انسانیت کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کہ دور انسانیت کے بعتر عناصر کی اعراض کے دور انسانیت کی جائے کی جائے کی جائے کہ دور انسانیت کے دور انسانیت کے بعتر عناصر کی اطاعت کر دور آبائی میں کی جائے کی جائے کی جائے کی جائے کے دور انسانیت کی جائے کی

## سر براه ریاست کی عمراور ذمبدداریان

ریاست میں صفی نمبر 318 پر افلاطون نے بیان کیا ہے اور جب یہ پچاس سال کی عمر کو پہنچ جا کمیں تو اس وقت ان میں ہے جو یاتی ہوں اور جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام اعمال میں اور علم کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو متاز کیا ہو وہ بالآ خرا پے معراج کمال کو پہنچ ۔ اب وقت ہے کہ وہ اپنی روح کی آ کھر کو اس عالمگیر روشنی کی طرف اٹھا کیں جو ہر چیز کو منور کرتی ہے اور مطلق خیر کا نظارہ کریں ۔ کیونکہ یہی وہ نمونہ ہے جس کے مطابق انہیں ریاست کو افراد کی زندگی کو اور خود اپنی بھیہ ذندگی کو منفہ طرکرتا ہے۔ فلفدان کا خاص مشغلہ ہو لیکن جب باری آ ہے تو یہ سیاست کی مشت ہے گی وارا کریں اور عام مفاد کی خاطر حکومت بھی کریں اس طرح نہیں کہ گویا یہ کو کی بردی بہا دری کا کام کر ہے ہیں بلکہ تحق ایک خاطرہ کرنے کے طور پر۔ طرح نہیں کہ گویا یہ کوئی بردی بہا دری کا کام کر ہے ہیں بلکہ تحق ایک فرض ادا کرنے کے طور پر۔

اور جب یہ ہرنسل میں اپنے جیسے لوگ بیدا کر دیں اور انہیں ابنی جگہ حکام ریاست کی جگہ پر جھوڑ جا کیں تو اس وقت یہ مہارکوں کے جزیرے کوسد ھار جا کیں گے اور وجیں تقیم رجی گے۔اہل شہر کی طرف ہے انہیں عمومی یا دگاریں قربانیاں اور اعز از ملیں گئاگر بیستی ہا تف فیبی نے اجازت دی تو نئم دیوتاؤں کی طرح ورنہ کم از کم متبرک اللہ والوں کی حیثیت ہے۔

#### نظرية رياست

افلاطون نے سوفسطائیوں کے اس نظر رہے کہ'' ریاست حکمران طبقہ کی خواہشات کی پنکیل کا ذریعے ہوتی ہے،....

کو فلط قرار دیے ہوئے کہا کہ ''رعایا کی بھلائی ہی حکمرانوں کی بھلائی ہے اور ریاست اچھائی ہے اور بہترعوامی زندگی کے لئے تشکیل دی جاتی ہے، ۔۔۔۔۔ فلاطون انفراد بت پند ہونے کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ تصوریت پند بھی تھا، انفراد بت پند ہونے کے ناطے وہ شلیم کرتا تھا، کہ ''انسان نے ریاست اپی ضرورت کی بحیل کی خاطر تشکیل دی ہے، اور ریاست فرد کی طرح ایک عضریتی فرد ہے، اور ریاست کا فرض ہے، کہ افراد کوان کی صلاحیتوں کے مطابق جسمانی اور روحانی نشو ونما کے لئے بہترین مواقع فراہم کرے''۔۔۔۔۔

جبکہ بحیثیت ایک تصوریت پہنداس کا کہنا ہے کہ 'کوئی ریاست اس وفت تک ترقی نہیں کرسکتی جب تک حکومت ایسے اشخاص کے پاس نہ ہوجو یہ جانتے ہوں کہ ریاست کی بہتری کے لئے کن چیز وں کی ضرورت ہے۔''

اس کے نزدیک حکومت صرف عالموں کاحق ہے، اور تعلیم ہی وہ بہترین ذریعہ ہے جس سے نیک اور بہترین انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔

#### محافظ كاكردار

افلاطون نے ادب میں موسیقی اور جسمانی نشو ونما میں غذا اور حفظان صحت کے اصولوں کی تعلیم کا اضافہ کیا۔ محافظ بننے کے لئے سترہ سال کی عمر کے بعد وس سال تک ریافتایت، ہیت اور پانچ سال تک قلیفے کی تعلیم ضروری دی۔ محافظوں کے لئے پندرہ سال

تک حکومت کرنا لازم قرار دیا جائے۔ محافظوں کی تعلیم کے لئے اس نے اور بہت ساری تجاویز بیش کیس جو اشتمالیت کے نام ہے مشہور ہیں۔ اس نے اپ نظام حیات ہیں کا شدکاروں کو تعلیم سے اور سیا ہیوں اور محافظوں کو ان لذتوں سے نا آشنار ہے پر مجبور کیا جو کا شدکاروں کے حصہ میں آگیں۔ اس نے تعلیم میں مرداور عورت میں کوئی انتیاز روانہ رکھا اور دونوں کے لئے ایک ہی نصاب مرتب کیا۔ اس کے نظام حیات میں مردیا عورت کوئی بھی محافظ بن سکتا ہے۔

## رياست ميں نكاح كانصور

افلاطون نے صحت مند اور تندرست اولا د پیدا کرنے کے لئے یہ اصول بنایا کہ سپاہیوں اور محافظوں کے طبقوں میں سے ان مردوں اور عورتوں کے عارضی نکاح کر دیئے جاتیں جو جسمانی اور روحانی خوبیوں کے لحاظ سے شہر پول کے اعلیٰ نمو نے ہوں - پیدائش کے وقت بچہ ماں سے جدا کر دیا جائے تا کہ کسی ماں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا بچہ کون سا ہے ۔ اس کے مطابق اس لاعلی سے ہر ماں کی نظر میں وہ تمام بچے جن کی پیدائش کا زمانہ ایک ہوگا کی سال عزیز ہو جا کیں گے۔ تکاح صرف عمر صحت اور طبیعت کے لحاظ سے باہم مناسبت سے ہوگا ۔ مردو عورت کی کیجائی کی اجازت محافظ کی مرض سے ہوگی اور وہ اولا دجن میں ذرا برابر نقص ہوکر تلف کر دی جائے گی۔ ریاست کی آبادی میں تناسب سے زیادہ اضافہ اور نکاحوں کی تعداد کو ایک خاص صد تک محدود کرنے کی ذمہ داری محافظوں پر ہوگ ۔ اضافہ اور نکاحوں کی تعداد کو ایک خاص صد تک محدود کرنے کی ذمہ داری محافظوں پر ہوگ ۔ شادی کے دس سال تک میاں بیوی کو تجر ہے کا رعورتوں کی نگر انی میں رکھا جائے گا۔

## بادشاہ کے لیے ملتی ہونا

افلاطون کے نزدیک شہروں بلکہ نوع انسانی کواپنے مصائب سے اس وقت تک نوب شہروں بلکہ نوع انسانی کواپنے مصائب سے اس وقت تک نوب شہر میں فلنفے کی نوب سے دنیا میں فلنفے کی دوس میں استفے کی دوس کی دوس کی دوسری تصانیف" مدیر" اور" نوامیس" ہیں۔ روح اور فلنفے کی قوت نہ آ جائے۔ افلاطون کی دوسری تصانیف" مدیر "اور" نوامیس" ہیں۔ کتاب" مدیر میں فلنفی کی جگہ "مدیر" لیتا ہے۔ اس کے نزد میک" مدیر میں فلنفی کی تمام

صفات اور عملی علوم پرفضیلت حاصل ہونی جا ہیے۔مدبر کوا پنے ماتختوں پر کام اقتدار حاصل ہونا جا ہیے۔ا ہے قانون کا یا بندہیں ہونا جا ہیے۔''

## رياست كااقسام

یونان میں عام طور پر ریاستوں کی پانچ قشمیں بادشاہت مطلق العنانی بادشاہت الرافیہ پندسری اور جمہوریت مانی جاتی تھیں۔افلاطون نے ان بیل بینی بادشاہت اور بے آئی جمہوریت کا اضافہ کیا۔ اس کے نزد کی تین طرح کی حکومتیں دستوری بادشاہت اشرافیہ اور معتدل جمہوریت قانونی ہیں۔ بینی بادشاہت کا درجہ سب سے بلندہے۔اس کے بعد بادشاہت سے جبکہ جمہوریت جبری ریاستوں میں فنیمت اور قانونی ریاستوں میں سب بعد بادشاہت ہے جبکہ جمہوریت جبری ریاستوں میں فنیمت اور قانونی ریاستوں میں سب سے کم ترہے۔

## حقوق ملكيت

افلاطون کے نزدیک' ملکیت کاحق سب کا ہے لیکن اس پرریاست کی مگرانی ہونی چاہیے۔شہروں کی جوز بین دی جائے اس کا ایک جھے شہر کے قریب اور دوسرا حصہ سرحد کے پاس ہونا چاہیے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو زیادہ دولت پیدا کرنے سے روک اور درست کا ری اور تجارت ریاست کی مگرانی میں غیر ملکیوں کے سپر دکر ہے۔ عورتوں کو سیاس حقوق کی تعلیم کے بکسال مواقع فراہم کرے اور ہم خض کو مرضی یا پہند کی شادی کرنے سے روکے۔''

#### مثالي دستور

افلاطون کے نزد کی وہ دستور زیادہ پائیدار ہوتا ہے جس میں حکومت کے مختلف اصولوں کی آمیزش ہوا وراس بنا پر جمہوریت کی ایک ایس آمیزش کا تصور پیش کرتا ہے جس میں دانائی اور آزادی دونوں شامل ہوں۔اس نے حاکموں کی کارگزاری کی جانج پڑتال کے لیے خست بوں کی ایج سند تجویز کیں۔

#### توحيداور قانون كااحرام

افلاطون کے نزدیک "مب سے اہم بات بہے کہ خدا کی وحدت اور اس کی قدرت کا ملہ پریفین رکھا جائے ۔ حقیقی اطاعت کے لیے لازی ہے کہ شہری اپنے قانون کی دل سے قدر کریں اور ان کی مرضی حکومت کی مرضی کے تائع ہوں۔ قانون میں اس وقت تک تبدیلی یا ترمیم نہ کی جائے جب تک تمام حاکم متمام شہری اور تمام غیبی آوازیں اس پر تنفق نہ ہوں۔ قانون کے مطابق سزاد ہے کا مطلب سزایا نے والے کی نیکی میں اضافہ یا بدی میں کی ہوتا ہے۔ "

## رياست ميں تعليم كى انبميت

نوامیس میں وہ تعلیم کے اصول بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 'بیوں کی تعلیم گہوارے سے شروع کرنی چاہیے اور گہوارے سے بی تعلیم ریاست کی گرانی میں ہونی چاہئے ۔ تین سال کی عمر سے ورزش شروع کی جائے۔ چے سال کی عمر میں سکول داخل کرایا جائے۔ ہر ضلع میں الگ سکول ہونا چاہیے اور سکول کے ساتھ ورزش گا ہیں اور کھیل کے میدان ہونے چاہئیں۔اسکول میں چارسال تک ابتدائی تعلیم دی جائے جس میں گھوڑ سواری' تیرا شرازی ور نیز و بازی سیکھانا چاہیے۔وس سال سے تیرہ سال تک ادب اور تیرہ سے سولہ سال تک موسیقی کی تعلیم دینی چاہئے۔ شادی کی اجازت بچیس برس تک نہیں ہونی چاہئے۔''

#### تزوتج فلسفهر بإست

افلاطون نے قدیم بونان کے استحکام کے لیے ایک مشتحکم سیای نظام اور اس کے ادارت سے متعلق مثالی تصورات پیش کیے جو بالآخر بونانی معاشرتی عدم استحکام متزلزل سیاس حالات اور مختلف طرز بائے حکومت کے خاتمے کا باعث بے۔ اس کا تصور مثالی مملکت اس وقت کے ساجی حالات کی بہتری اور لوگوں کے اخلاق وکر دارکی تغییر کے لئے ایک انفرادی فکری کوشش تھی جس بیں وہ بردی حد تک کامیاب رہا۔ اس کی مثالی مملکت کے تصور

کی اساس پرنہ صرف ہونان نے سیاس نظام اور ادارت کی بنیادر کھی بلکہ انقلاب فرانس کے بعد تمام مغربی ملکتوں نے افلاطونی فلسفہ سیاسیات کی بنیاد پر سیاس زندگی اپنائی اور آج بھی مغربی دنیا ہیں اس کے فلسفہ سیاست کے بہت سارے اصول کارفر ما ہیں۔

#### ضابطهاخلاق

افلاطون نے اہل یونان کو سوفسطائی نظریات کے باعث بریا ہونے والی اخلاقی پستی سے نکالنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت پرزور دیا جو ہر جگہ اور ہروت قابل عمل ہے۔ اس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مملکت کا اخلاقی مقصد متعین کرتے ہوئے کہا کہ ''مملکت کا الیک اخلاقی وجود ہے جس کے لازمی اجز اافراد ہیں جن کی اخلاقی نشونما صرف مملکت کے مشخکم سیاسی نظام کی بدولت ممکن ہے' اس کے سیاسی فلفہ کا بنیا دی مقصد مثالی مملکت کی شخصہ وقیمی اجھائی اور نیکی کا حصول ہے۔

## بادشاہ کے لیے کسفی ہونا

افلاطون نے ''انجہوریہ' میں سیاستدان اور ''دی لاز' میں ایک عقلی اور اخلاتی استدلال پرہنی خیالی ریاست کا جو فلسفہ پیش کیا ہے وہی دراصل ایک حتی ایک سیاسی اور آفاتی تصور پرٹنی ریاست کا خاکہ تھا۔ جس کا بنیادی اصول بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ریاست کی حکومت سے سطح قتم کے امراء جو علم سے بلند ہونے کے باوجودا پنی دولت اور جا کداد کے باعث حکومتی عہدوں پرفائز ہوجاتے ہیں کو علیحدہ کر کے ان کی جگہ ان عظیم لوگوں کولا یا جائے جنہوں نے اپنی زندگیاں فلنفے کے علم کے حصول کے لیے وقف کر رکھی ہیں اور ریاست کی ڈورا کیا۔ لیے فلاسفر کے حکم ان کے ہاتھ ہیں ہونی چاہیے جس کی کوئی جا کہ اور اور کنی ہی کہ نہ نہ ہوا دراس میں علم عہدوں ) اعتدال اور انصاف جیسے اوصاف موجود ہوں ۔ چونکہ ایک کنبہ نہ ہوا دراس میں علم عہدوری اوجود ہوتے ہیں اس لیے وہ کار وبار حکومت کے ساتھ ساتھ رعایا کی فلاح و بہود پرزیادہ توجہ دیے سکتا ہے۔ اس کے معاون ورفقا کار بھی چھوٹے ساتھ رعایا کی فلاح و بہود پرزیادہ توجہ دیے سکتا ہے۔ اس کے معاون ورفقا کار بھی چھوٹے در سے کے فلاسفر ہوں گے اور وہ ہی ذاتی اور شخص جا کہ اور فلکیت سے آزاد ہو نگے۔

افلاطون کامشہور قول ہے کہ جب تک فلاسفر ریاستوں کے حکر ان نہیں ہوگا تب تک معاشرتی یا ساجی برائی کا وجود ختم نہیں ہوگا اور اصل فلاسفر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آتے ہی ریاست کے اندر ساجی برائی کا وجود ختم ہوجاتا ہے۔افلاطون کے خیال میں ایک حقیقی فلاسفر کا کام فلفے کی تشکیل و تروی ہے۔فلاسفر کے مل میں غلطی کا قطعی امکان نہیں ہوتا اور فلاسفر حکر ان قانون سے بالاتر ہوتا ہے۔وہ اپنے ذاتی شوق کی خاطر سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا ۔یہ اسی وقت ممکن ہے جب جائل اور نادان لوگ ریاست کی حکومت کا کاروبار ورست طور پرنہ چلا سکیں اور عوام کی جملائی کے قانون بنانے اور ان کی بھلائی کے اسب پیدا کرنے میں ناکام ہوجائیں اور عوام ایسے جائل امراء سے تنگ ہو کر فلاسفر کوریاست کا کاروبار چلانے کے لیے مجبور کریں۔ایک اصلی سیاس ریاست کے قوانین کی بناسکنا بیا ورعام ان نظامی اختیارات فلاسفر وں کے ایک مختصر گروہ کو مناسب طریقے ہیں۔

#### مقاصدر بإست

افلاطون کے نزد کی ریاست کے وجود ہیں آنے کی وجہ کوریاست کے مقاصد ہیں اتاش کیا جاسکتا ہے۔ فرد کے کروار کی نشو ونما صرف ریاست کے شہری ہی کی حیثیت ہے ہو سکتی ہے جوفرد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اے ایک اجھے شہری کے کروار ہیں ڈھالتا ہے۔ انسانی زندگی کا نصب العین نیکی وانائی اور علم کا حصول ہے تا کہ ساجی انصاف کی پہچان ہو سکے اور معاشرے کے افراد کو ایک ریاست کے شہری ہی کی حیثیت سے بینصب العین حاصل ہو سکتا ہے۔ ریاست کی حکومت کے دو بنیادی مقاصد ہیں۔ اول ریاست کے شہر یوں کی تربیت کرنا اور انہیں وانائی اور علم کے زبور سے آراستہ کرنا تا کہ وہ نیک کے جذب اور اس کے مفہوم کو بھے تھیں اور ساجی انصاف کا اصول ممکن ہو سکے ۔ دوم ریاست کی حکومت عوام کی مادی بھلائی ہے جو صرف اس صورت میں پورا ہو سکتے ۔ دوم ریاست کی حکومت این مادی بھلائی ہے جو صرف اس صورت میں پورا ہو سکتے ہے جب ریاست کی حکومت این ہو جائے۔

#### رعايا كح جارطبقات

افلاطون اپنی خیالی ریاست میں تمام لوگوں کو چارطبقات میں تقلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ریاست کا سب ہے اہم طبقہ ریاست کی حکومت ہے اور حکومت کا سب ہے اہم حصہ ایک فلاسفر حکمران اور اس کے قریبی معاونین ہیں جسے سریرست یا محافظ گروہ کا نام دیا کیااس کے اس طبقہ کو ذاتی جائیدادادر کھنے یا دولت جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس سے لوگوں کوریاست کی طرف ہے سالا نہ وظیفہ یا تنخواہ ملے گی جوان لوگوں کی سال بھر کی عمومی ضروریات کے لیے کافی ہوگی۔ان لوگول کی رہائش اورخوراک بھی ریاست ہی کی طرف سے ملے گی۔ بیرطبقدا یک ہاسل میں مل کررہے گا اور میس میں اکٹھا کھانا کھا کیں کے۔ان کے فرائض میں ریاست کا روز مرہ کا کاروبار چلانا 'عوام کی اخلاقی تربیت' مادی ترتی اور ریاست کی اجماعی ترقی کے لئے منصوبہ بندی شامل ہوں سے۔ ریاست کی حکومت کے احکامات کی تعمیل اور قوانین کے نفاذ کے لئے سول انتظامیہ ہوگی جومعاون طبقہ (Auxiliaries) ہوگا۔اس طبقہ میں بھی اقتصادی کمیونزم رائج ہوگا۔ریاست کے دفاع کے لئے تیسراطبقہ (warriors) فوج پرمشمل ہوگا بیکومت کے علم پر پولیس کے فرائض بھی ادا کرےگا۔اس کے ذمہر بیاست کو ہیرونی حملوں سے بچانا اور ریاست کے اندرامن و امان قائم رکھنا ہوگا۔ اس طبقہ کے لئے بھی اقتصادی کمیونزم ضروری ہے۔ ریاست کے چو منصطبقہ میں ایسے شہری شامل ہیں جن کی ذہنی وجسمانی صلاحیت بہت کم ہے یا وہ ذہنی طور پرکوئی بڑے درجہ کا کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ بیطبقہ کسانوں اور دوسرے کاریگروں پر مشتمل ہوگا۔اس طبقہ پراقتصادی کمیونزم کااطلاق نہیں ہوگا۔ بلکہاس طبقہ کوذاتی جائیداواور دولت رکھنے کی اجازت ہوگی۔ان لوگول کواپنے ذاتی مکانوں میں اپنے خاندانوں کے ساتھ رہنے اور اپنی مرضی اور بیند کے مطابق کام کرنے کی ممل اجازت ہوگی اور بیلوگ اپنی روزی اور رہائش کے خود ذمہ دار ہوں گے لیکن ریاست کی حکومت ان لوگوں کی بھی پوری مریری کرے گی اور میانوگ ریاست کے آزادشہری ہوں گے۔

#### W.

## رياست ميں تعليم كى اہميت

افلاطون نے اپی خیالت ریاست کے لئے تعلیمی نصاب اقتصادیات جسما لی ورزشی اور نہ ہی رسوم پر بٹی ایک خاص تعلیمی نظام پیش کیا ہے۔ اس تعلیم کے نصاب کے ابتدائی جھے میں دوقتم کے مضابین ہیں اور ابتدائی تعلیم کا مید حصہ پاپنج سال سے ہیں سال کی عمر تک کے میں دوقتم کے مضابین ہیں اور ابتدائی مدارج ہیں ریاست کے تمام شہر یوں کو حصہ لینے کے مساوی حقوق حاصل ہیں۔ تعلیم مفت اور اس کا انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے پہلے درج کے لئے موسیقی اور شاعری ذبنی ورزش اور جسمانی نشو ونما کے لئے مخصوص ہے دوسرے درج ہیں حساب جو میٹری اور فلکیات بشمول جغرافیہ کی تعلیم دی جائے گی جو دس سال کے عرصہ پر ششمل ہوگا۔ کا میاب طلباء کو تیسرے درج ہیں خالص فلفہ اور عقل مسال کے عرصہ پر ششمل ہوگا۔ کا میاب طلباء کو تیسرے درج ہیں خالص فلفہ اور عقل ہیں۔ سال کے عرصہ پر ششمل ہوگا۔ کا میاب طلباء کو پھرا گلے دس یا پھر دو ہرس کے لئے حکومت تیسرے درج ہیں کا میاب ہوگا۔ کا میاب طلباء کو پھرا گلے دس یا پھر دو ہرس کے لئے حکومت شیس سنجا لئے کے قابل ہوں گے۔ افلاطون کے اس نظام تعلیم ہیں عورتوں کو مساوی حقوق کا میاب طلباء بذات خود فلاسفر بین چکے ہوں گے اور مشقشل ہیں ریاست کی باگ ڈور کا میاب طلباء بذات خود فلاسفر بین چکے ہوں گے اور مشقشل ہیں ریاست کی باگ ڈور کا میاب طلباء بذات خود فلاسفر بین چکے ہوں گے اور مشقشبل ہیں ریاست کی باگ ڈور کا میاب طلب ہیں۔ کا میاب طلب ہوں گے۔ افلاطون کے اس نظام تعلیم ہیں عورتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔

افلاطون کی خیالی ریاست میں پہلا ورجہ پاس کرنے اور دومرے ورہے میں فیل ہونے والے فوج اور سول مروس کے چھوٹے درجے کے ملاز مین دومرے درجے میں پاس اور تیسرے درجے میں فیل ہونے والے اپنی ذبنی رجمان کے مطابق فوج اور سول سروس کے آفیسر بنتے ہیں 'جبکہ تیسرے درجے میں کا میاب ہونے والے حکر ان جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں۔ اس طرح ریاست کے چاروں طبقوں میں انسان کی فطری وجسمانی صلاحیتوں کی بنیاد پر درجہ بندی کی گئے ہے۔ ریاست میں حکر ان سے عام شہری تک ساجی طور پر ایک حیثیت کے حال ہیں اور میسب ریاست میں حکر ان سے عام شہری تک ساجی طور پر ایک حیثیت کے حال ہیں اور میسب ریاست کے عزیت وارشہری ہیں اور ریاست کی ترق کے لئے ہرشہری اپنی وجسمانی صلاحیتوں کے مطابق اپنے لئے ایک پیشر فتخب کرتا ہے۔

رياست ميں نيكى كامفہوم

افلاطون کے نزدیک نیکی کا مطلب بھن نیک ارادہ نہیں بلکداس کے لئے کی شے کے سے کھیے یا غلط ہونے کاعلم بھی ضروری ہے۔ نیکی یا فضیلت علم ہے اور بے علم وجدانی فیط بعض اوقات غلط ثابت ہوتے ہیں سے جے راہ عمل کے تعین کا انتصار خودا نسان کے اچھائی کے تصور پر ہے اچھائی وہ ہے جس پر صحیح عمل کا انتصار ہو جو دوسروں کو سکھائی جا سکتی ہواور جو وجدانی نہ ہو۔ مثالیت چونکہ حقیقت ہے اس لئے تبدیل نہیں ہوتی اورائی وجہ سے مادی دنیا ماورائے کا کنات میں موجود مثالی دنیا کا عکس ہے۔ فیطرت آزاد وجو ذبیس رکھتی بلکہ تخلیق انسانی ذبین کا کنات میں موجود مثالی دنیا کا عکس ہے۔ فیطرت آزاد وجو ذبیس رکھتی بلکہ تخلیق انسانی ذبین کا ایک اسلوب ہے۔ ذبین انسانی حقیقت مطلق تک رسائی کا اہم ذریعہ ہے۔ دلیل پر ہٹی علم میں موجود ہوتا ہے لہذا تصور ہی مطلب کا عکس ہے جس کا تصور ہمارے ذبین میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے لہذا تصور ہی مطلب کا عکس ہے جس کا تصور ہمارے ذبین میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے لہذا تصور ہی حقیقت ہے۔

#### رياست ميں عدالت

افلاطون مثانی مملکت کا تصور پیش کرتے ہوئے کہنا ہے کہمکن کا حقیقی مقصد عدل یا انساف ہے جس کی بدولت ایک نیک اور مثالی ڈندگی گزاری جاسکتی ہے۔ عدل ایک اعلیٰ ترین نیکی ہے اور اس کے فروغ کے لئے ضروری ہے کہ مختلف افراد اور طبقوں میں ان کی صلاحیتوں اور ذبئی استعداد کے مطابق فرائض سونے جا کیں اور وہ طبقے یا افراد ان متعین کردہ فرائض کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انجام دیں۔ مثالی مملکت وہی ہوسکتی ہے جس میں اچھا کیوں کو فردغ و انصاف کی پھیل کا کنات کے ہمہ گیر روحانی نظام کے تحت موجودات کی حقیقت جانے کی جستی اور نیکی کے حصول کے لئے عملی جدو جہد ہو۔

## راعى اوررعايا كى مما تكت

افلاطون کے نزو میک مملکت اور فردا کیک دوسرے سے مشابہہ ہیں۔مثالی مملکت کے

تین طبقات انسانی ذہن کے خارجی اظہار کی عکائی کرتے ہیں خصوصا اس وقت جب وہ معاشرتی لحاظ ہے مل پیراہوں۔سب سے ابتدائی کرداراشتہا (Appette) ادا کرتا ہے اوراس کا خارجی اظہار معاشی طبقے کی تشکیل کا باعث بنتا ہے۔انسان کی بہت ساری بادی خواہشات مثلاً غذا کباس رہائش وغیرہ فرد واحد پورانہیں کرسکنا خوراک کے لئے انسان مکان کے لئے معمار اور لباس کے لئے کپڑا بننے والے کا تعاون ضروری ہے۔ای طرح مملکت اور معاشرے کے لئے بھی با ہمی تعاون ضروری ہے جس سے معاشی ضروریات کے مساتھ ما آئف کی تخصیص سے مداخلت بے جا کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔

# رياست ميں عسكرى نظم وجرات

دوسرا کردار حوصلہ (Spirit) ہے۔ جیسے جیسے انسانی ضروریات ہوبھتی گئیں مملکت کے حدود میں توسیع اور دیگر دسائل میں اضافہ کے لئے دوسر ےعلاقوں کو فتح کرنا ضروری خیال کیا گیا۔ اس کام کے لئے نوجی طبقہ کی ضرورت کومسوس کیا گیا جوانسانی ذبن کی درجہ بندی کے لئاظ سے خارجی اظہار کے تحت حوصلہ کا حال ہوتا ہے۔ اس طبقہ میں فطری طور پر مضبوطی' فوجی صلاحیتیں اور حوصلہ و جذبہ ہوتا ہے۔ مدافعاتی کارروائی کے لئے اس طبقہ کی باضا بطرتر ہیت ضروری ہے۔

## رياست ميں علم وعقل كا كردار

عقل (Reason) وحدت کا حال عضر ہونے کے باعث مثالی مملکت کی تشکیل میں کلیدی اور لا زوال کر دارا داکرتی ہے۔ عقل کی بنیاد پر فر دہیں سکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور علم کی بنیاد پر انسان محبت کرنا سکھتا ہے۔ فلسفی طبقہ کوعقل کے ان دونوں پہلوؤں کا برطلا اظہار کرنا چاہیے تا کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ فلسفی تحکمران رعایا پر حاوی نہیں ہیں۔ تحکمران صرف مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں اور اصل مقصد مثانی مملکت کا استخکام ہے اور سے استخکام انسانی ذہین کے فارتی اظہار کے تحت تشکیل پاتے ہیں۔ اس لئے یہ مثال سیاسی و ساتی نظام سرطبقاتی نظام کہلا تا ہے۔

# رياست ميں انصاف کی تشکيل

افلاطون کے نزد کیک انصاف ایک مقصد ہے اور اس کی تھیل معاشرہ کے لئے فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔انصاف کی تکیل سے ہی مثالی مملکت کواستحکام حاصل ہوتا ہے اور معاشرے میں بھائی جارہ اور اخوت کی فضا بیدا ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں سفالس (Cephalus) کایے تصور انصاف کہ' حقد ارکواس کے حق کے مطابق دیا جائے'' ہرمو تع رِ قَائِمَ نَہیں روسکتا اس کئے کہ حقد ارکوئی دینا ایک (Universal Thought) ہے انصاف نہیں۔ای طرح ہولی مارکس (Pole marchus) کے اس تصور انصاف کہ "دوستوں کے ساتھ اچھائی کی جائے ان کوفائدہ پہنچایا جائے اور دشمنوں کونقصان "برتنقید كرتے ہوئے وہ كہنا ہے كدانصاف كاتعلق انساني روح سے ہے اور وہ ايك داخلى مكمل اور غیرمتبدل ہےاس لئے بیکی حد تک درست ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھائی کی جائے اور ان کو فائدہ پہنچایا جائے کیکن دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنا اور ان کو نقصان پہنچا نائسی بھی لحاظ سے انصاف نہیں ہوسکتا۔ بیاس مخص کی کم ظرفی ہے جو دشمن کے ساتھ ظلم یا برائی کرتا ہے دراصل ایسا کرنے سے وہ دشمن کونقصان تہیں پہنچار ہا ہوتا ہے بلکہ وہ بنیا دی طور پراہے او پر ظلم كرنے كے ساتھ ساتھ اسپے كرداركو براكرر با ہوتا ہے جس سے كى كوجى كوئى فائدہ حاصل تہیں ہوتا۔ وہ تھریسے ماکس (Thrasaymacus) کے اس نظریہ انصاف کو کہ ''انصاف طاقتور کاحق ہے کسی بھی برسراقتد ارحکومت کے توانین اور ضابطوں برعمل کرنا افرادمعاشرہ کے لئے عین فرض کی حیثیت رکھتا ہے "کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے كدريق ورانصاف جريبني ہاس كئے اس كے ذريعے ندتو انساني بہبوداور فلاح كامقصد بورا ہوسکتا ہے اور نہ بی اخلاقی زندگی کو متحکم کیا جاسکتا ہے۔اس تصور انصاف سے صرف ایک خاص طبقے کے مفادات کو تقویت پہنچائی گئی ہے۔اس کے خیال میں حکومت کا قیام اصل مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور بیراصل مقصد بلاشبہ عوام کا مقاد اور ان کی بہبود اور انہیں بہترین اخلاقی زندگی فراہم کرنا ہے۔

افلاطون كے نزد يك انسانی قدر بي اوراخلاق كاتعلق عمير سے ہے اور انسانی ضمير كو

جبر واستعداداورسزاکے ذریعے کام کرنے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا۔اس کے نزدیک انصاف ایک اندرونی قوت ہے جوانسان کے فطری رجحانات ہے منسوب ہے۔ بیکہنا کہ حکمران یا حکومت کے قوانین عوام کے مفادمیں ہوتے ہیں اس لئے غلط ہے کہ جس حکمران کے پاس علم تبیں ہوگا وہ معاشرے کے خلاف کوئی بھی تھم دے سکتا ہے اگر شہری اس تھم پڑمل کریں کے تو عوام اور حکومت دونوں کے خلاف کریں گے۔البذا حکمران کے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔افلاطون اینے سکے بھائی گلاکون (Glaucon) کے اس تصور انصاف کو کہ ''انصاف كمرورول كامفاد ہے' كو بھى تتليم بيس كرتا۔اس كے خيال بيس مملكت اور توانين فطری ہوتے ہیں اور اس تصور انصاف کے اطلاق ہے قوانین خارجی ہوجا یمیں گے۔ افلاطون كاتصور انصاف كى مثالى مملكت كى تشكيل كا بنيادى اصول تخصيص كاربيس ینہاں ہے اور اس کے مطابق انصاف اور عدل یہی نے کہ مختلف افراد اور طبقوں میں ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کے مطابق فرائض تفویض کیے جائیں اور وہ طبقہ یا افراد ان تفویض کردہ فرائض کواینے اینے متعین کردہ دائرہ کار میں رہتے ہوئے سرانجام دیں۔ دوسروں کے فرائض میں مداخلت نہ کرے اور نہ ہی اینے دائرہ کارے تجاوز کرے۔اگر ایک فلسفی حکمران اینے تفویض کردہ فرائض کی انجام دہی دانشمندی سے کرتے ہوئے دوسرون کے فرائض میں مداخلت جیں کرتا تو وہ انصاف کررہا ہے۔اس طرح ایک سیابی اپی ہمت اور بہادری ہے مملکت کا وفاع کرتا ہے اور معاشی طبقہ صرف معاشی فرائض سر انجام دیتا ہے اور دوسروں کے کاموں میں مدا خلت نہیں کرتا تو بنیادی طور پر بیددونوں طبقے مجمی انصاف کرتے ہیں۔

دراصل بنیادی طور پرافلاطون کا تصورانساف عدل خوداختیاری (Autonomy)
کا اصول ہے جس کے تحت اس کی مثانی مملکت کا ہر طبقہ دوسر ہے کی بدا خلت ہے آزاد ہے۔
اس کے نزدیک انسانی ذہن کا سہ در جاتی تصور ہی انساف کا تصور ہے۔ تمام تر اچھائیوں
کا انحصارانساف ہے اورانساف کے ذریعے ریاست اور معاشر ہے جس یا ہمی تعاون وربط
کو فروغ دیا جاسکتا ہے۔ اس کے خیال جس ذہنی استعداد کے اعتبار سے تمام انسان برابر
نہیں ہوتے جیں اس لئے انہیں کیساں فرائش نہیں سونے جاسکتے۔ اس لئے انہیں ذہنی

استعداد اوراس کے فارجی اظہار کے تحت قرائض سونے جانے جائیں تا کہ قرائض کی بجا آ وری میں کوتا ہی سرز دنہ ہو۔اشتہا سے محبت رکھنے والے لوگوں کو معاشی ، وجنی اعتبار سے حوصلہ و چذبہ کے حامل لوگوں کو ملکی دفاع اور عقل و دانش رکھنے والے لوگوں کو عنان حکمرانی کے فرائض سونے جانے جائیں اوران تیزوں طبقوں کواس بات کا پابند ہوتا جا ہے کہ وہ اپنے اوران تیزوں طبقوں کواس بات کا پابند ہوتا جا ہے کہ وہ اپنے اورائض متعینہ دائرہ کار کے اندر اور ایک دوسرے کے فرائض میں مداخلت کے بغیر سرانجام دیں۔

### رياست كامعاشى نظام

افلاطون کے نزدیک مثالی مملکت کے قیام اور استحکام کے لئے اشتمالیت کاعملی نفاذ فروری ہے اس کے خیال میں بھی ملکیت اور خاندان معاشر تی انحطاط پذیری اور نور زوال پذیری کے باعث ہیں اور ان دونوں اداروں کو ختم یا محدود کر کے معاشر ہے کی عمومی اصلاح ممکن ہے۔ فی ملکیت کو تطران اور فوجی طبقے کے لئے ممنوع قرار دینا اس کے تصور اشتمالیت کا ایک رخ ہے۔ وہ حکمران اور فوجی دفول طبقات کے لئے کی بھی شم کی نجی ملکیت کو نفذی کا ایک رخ ہے۔ دونوں طبقوں کے لئے کی بھی شم کی نجی ملکیت کو نفذی مکان ، نباس ، خوراک ، روپیے ، پیسر سب کچھ معاشی طبقہ فراہم کرے گا۔ اس کی مثالی اشیاء کے مکان ، نباس ، خوراک ، روپیے ، پیسر سب کچھ معاشی طبقہ فراہم کرے گا۔ اس کی مثالی اشیاء کے میں معاشی طبقہ کو نجی ملکیت رکھیے کا حق حاصل ہے۔ اس کے خیال میں مثالی اشیاء کی حصول کے لئے مدوجہدانیا فی فطرت کا خاصہ ہے۔ رد پیہ پیسراور جائیداد کی لالج انسان کی جبلت اور مرشت میں شامل ہے۔ اس لئے حکمران اور فوجی طبقہ انسانی فطرت کے اس خاصے کے تحت روپیہ پیسراور جائیداد بنانے کی لالج میں مملکتی امور پر توجہ نہ وے سکے جس خاصے دی تینوں طبقوں کو نئی ملکت کے مقاصد اور متعین فرائف کی بجا آوری ممکنتی امور پر توجہ نہ وے سکے جس طبقوں کو نئی ملکت کے مقاصد اور متعین فرائف کی بجا آوری ممکنتی امور پر توجہ نہ وے سکے جس طبقوں کو نئی ملکت کے مقاصد اور متعین فرائف کی بجا آوری ممکنتی امور پر توجہ نہ وہ سکے بین طبقوں کو نئی ملکت کے مقاصد اور متعین فرائف کی بجا آوری ممکنتی امور پر توجہ نہ وہ سکے بینوں طبقوں کو نئی ملکت کے مقاصد اور متعین فرائف میں رہ کو فرائف سرانجام طبقوں کو نئی ملکت کے مقاصد اور متعین فرائف سے خوائرہ کار میں رہ کو فرائف سرانجام طالا تکہ انسان

ای طرح اللاطون کے خیال میں معاشی طبقے کا خاندان ہونا جا ہے تا کہ اس طبقہ کے

مختلف خاندانوں کے افرادمل کر وہ اعلیٰ طبقات حکمران اور فوجیوں کی معاثی اور نفسانی خواہشات بوری کرسکیں۔وہ کہتا ہے کہ اشتہا کا نمائندہ معاشی طبقہ خاندان رکھ سکتا ہے تا کہ اس طبقہ کی عورتیں حکمران اور فوجی طبقے کی دیگر مادی ضروریات کی طرح جنسی خواہشات بھی یوری کرسکیں۔

افلاطون کای نظریہ 'اشتراک از واج '' مملکت کے اس مقصد کے حصول کے لئے تھا کہ مملکت کوا کی خاندان کے افراد کہ مملکت کو ایک خاندان کی طرح ہونا چاہیے اور مملکت کے تمام افراد ایک خاندان کے افراد کی طرح مملکت کی سالمیت اور بقاء کے لئے اخلاتی اقدار اور اصول وضوا بط کو پس پشت کی طرح مملکت کی سالمیت اور بقاء کے لئے اخلاتی اقدار اور اصول وضوا بط کو پس پشت ڈال کر سرگرم ممل ہوجا کیں۔ اس کے خیال میں خاندان کا وجود فردگی ذاتی خواہشات کی طرح حکمران اور فوجی طبقوں میں خاندان رکھنے کی خواہش ختم ہونی جا ہے۔

پروفیسر بارکرائی کتاب اورعلی افراطون کے اس تصورات اشتمالیت کی نفسیاتی افراطاتی سیاسی اورعلی بنیادوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ افلاطون کا بیضور دراصل ان نفسیاتی بنیادوں کا بنیجہ ہے جن براس نے مثالی مملکت کے تصور کی بنیادر کھی جن بیس مملکت کے انسانی ذہن کی پیداوار اور انسانی ذہن کی استعداد O-1 کے اعتبار سے کیسال نہ ہونا ہے۔ پروفیسر بار کر کے خیال بیس افلاطون کا انسانی ذہن کہ مطابق مملکت کے تیز ل طبقات کے لیے فرائض کی انعین کرنا ہم طبقہ کواسینے دائر ہ کار بیس متعید فرائض کی بجا آوری اور حکم ان اور فوجی طبقہ کی جا کدادر کھنے کی ممافحت ہے اور یہی بنیادی نقط افلاطون کے تصورات مان اور فوجی کہتا ہے کہ بنیاد ہے ۔ پروفیسر بارکر اس فلے کی افلاقی بنیادوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افلاطون کے اس تصور کا مافذ اس کا تصور انصاف ہے جس میں وہ واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افلاطون کے اس تصور کا مافذ اس کا تصور انصاف ہے جس میں وہ واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تفویض کردہ فرائض تو یعنی کردا اور تعرف کرنا اور تفویض کردہ فرائض تو یعنی کردہ فرائض کو این کا میں انصاف ہے جس میں وہ واضح کرتے ہوئے کہتا ہوئے کہتا ہے کہ تفویض کردہ فرائض کو یہ نظر دکھتے ہوئے فرائض تفویض کرنا اور میں میں مدہ فرائض کو این کو مین کا رہے اندر دہتے ہوئے فرائض تفویض کرنا اور میں میں مدہ فرائض کو یہ نظر دکھتے ہوئے فرائض کو یہ نظر کے معاشی فرائض کے دوئر وان کے فرائض میں میں میں میں کہ کہتا ہے کہتا کو مین میں کردہ فرائض کو این کر انصاف ہے جس کا مقصد ہیں کے کہتا ان اور فوجی کو کرائے کو کرائے کا کر کے اندر دیا ہے کہتا ہ

یداخلت نہکر ہے۔

۔ سیاس بنیادوں کا ذکر کرتے ہوئے بار کر لکھتا ہے کہ حکمران اور نوبی طبقے کے لیے بی ملکت اور خاندان ممنوع قرار دینے کا بنیادی مقصد مثالی مملکت کو متحکم کرنا تھا اور یہی اس کے تصورات اشتمالیت کی بنیاد ہے۔گار نراور سیبائن نے بھی بار کر کے اس قول کی تائید کی

گارز کہتا ہے کہ سیاسیات کی ابتدا مملکت سے ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی مملکت ہے۔ سیبائن کے مطابق افلاطون کے پاس اس کے سواد دسراکوئی چارہ کارنہ تھا کہ وہ بھی مملکت کے فاتھور پیش کر کے تعمر ان اور فو تی طبقے کو دولت سے دورر کھے۔ بارکر اس تصور اشتمالیت کی عملی بنیا دول کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سب سے بہائ عملی بنیا دیہ ہے کہ افلاطون تعلیم کو مملکت کے نظر ول میں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تعلیم کو ٹی شعبے کے حوالے کیا گیا تو افراد کی تربیت مملکتی مقاصد اور نصب العین کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ وہال محض نفع کمانے کار بھال ہوگا۔ جس کی وجہ سے مملکتی مقاصد کو نقصان بینج سکتا ہے۔ دوسری عملی بنیا دس ہے کہ اگر فی ملکیت اور خاندان کے ادار ہے کو برقر ار رکھا گیا تو عورتوں مرداور عورتیں مساوی طور پر مرکوز نہ رہ سکے گی۔ اس کے خیال میں مملکتی امور کی انجام دہی میں مرداور عورتیں مساوی طور پر کار آ مد ہیں اگر خاندان کے ادار ہے کو برقر ار رکھا گیا تو عورتوں کی تجہد نے مملکتی امور کی انجام دہی میں کی تجہد نیانہ بٹانہ مملکتی مقاصد کی گی تعمل نے برگرم مل رہنا چا ہے۔ مملکتی مقاصد کی تعمل کے لیے مرگرم مل رہنا چا ہیں۔

### ايك مثال سيرياست كي وضاحت

کتاب دیاست میں افلاطون ایک مکالمہ کے تحت یوں اقسطر از ہے۔ خدانخواستہ میرا بیمطلب نہیں۔ میں صرف آئی درخواست کرتا ہیں کہ آپ زرا اپنی ہاتوں پر قائم رہیں ادرا کر بدلیں تو کھلے کھلے بدلیں تا کہ وہ دوسرے ناحق غلط نہی کا شکار نہ ہوں۔ آپ کو یا دہوگا کے جب آپ نے طبیب کی تعریف کھی تو اس کے ایک خاص معنی مقرر کئے تھے۔ لیکن چرواہ کے معاطے ہیں آپ اس معنی برقائم ندر ہے۔ اب آپ کے بزو یک ایک حقیقی چرواہا بھیڑوں کے فائدے کے لئے ان کی ورزش نہیں کرتا بلکہ انہیں کی چنور نے آدمی کالقمد تر بننے کے لئے پالٹا ہے باایک تاجر کی حیثیت سے انہیں بازار میں بیج کے لئے موٹا کرتا ہے۔ لیکن تج یہ ہے کہ چروا ہے کا کام بہ حیثیت چروا ہے کے صرف اپنے گلے کی فلاح و بہبود ہے۔ اس کا فرض گلے کی ضروریات کو پوری طرح فراہم کردینا ہے اور اگلے کی فلاح و بہبود ہے۔ اس کا فرض گلے کی ضروریات کو پوری طرح فراہم کردینا ہے اور اگر وہ یہ تمام ضرور تیس فراہم کردیں تو بہی اس کے فن کے کمال کی علامت ہے۔ بعینہ بہی اگر وہ یہ تمام ضرور تیس فراہم کردیں تو بہی اس کے فن کے کمال کی علامت ہے۔ بعینہ بہی بات میں حاکموں کے متعلق کہدرہا تھا۔ میر نزد یک حاکم کا اصلی فرض بہ حیثیت حاکم یہ بات میں حاکموں کے متاب کی دائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جاکم اس وجہ سے حاکم بنا اور حاکم رہنا پند کرتے ہیں کہ ان کو حکومت اور معلوم ہوتی ہے کہ جاکم اس وجہ سے حاکم بنا اور حاکم رہنا پند کرتے ہیں کہ ان کو حکومت اور معلوم ہوتی ہے کہ جاکم اس وجہ سے حاکم بنا اور حاکم رہنا پند کرتے ہیں کہ ان کو حکومت اور اختیار حاصل ہو۔

#### حکومت کےمقاصد

کتاب دیاست میں افلاطون ایک مکالمہ کے تحت یوں رقمطراز ہے۔
میں: تو پھڑتھر لیک اس بات میں شہر کی ذرا گنجائش نہیں کہ حکومت یا فنون کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اغراض کو پورا کرلیں بلکہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ان کا کام اپنے ماتحت کی ضروریات فراہم کرتا ہے ان کا منشاء کمزوری کی حفاظت ہے نہ کہ توی کی طرف داری۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی خض حکومت کے کام کواز خود ہاتھ میں لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ کیے غرض پڑی ہے کہ بلامعاوضہ ان برائیوں کی اصلاح کے لئے اٹھ کھڑ اہوجن سے انہیں کوئی سروکا رنہیں۔ کیونکہ حکومت کا فرض انجام دینے میں اسے اپنی ذاتی غرضوں کو نہیں بلکہ رعایا کے فاکدوں کو سما سنے رکھنا ہوگا۔ چنا نچہ حکومت کرنے کی ترغیب دیئے کے لئے الجرت یا معاوضے کے تین طریقے رکھے گئے ہیں۔ اول مال وزر دوسرے عزت اور تیسرے انکار کی صورت ہیں سزا۔

أيك اورجكه يرمكالمه كالملاحظه

ای وجہ سے مال وزر باعزت کے خاطر توبیاوگ اس طرح متوجہ ہوتے نہیں۔ندمر

ہمگوں کی طرح میرو ہے کے لئے بات کھیلاتے ہیں۔اور نہ خزانہ عام ہے خفیہ طور پر متع ہوکر خائن بنا پند کرتے ہیں۔اور نہ انہیں عزت کی زیادہ پر وا ہے۔اس لئے ان کو حکومت کے کام پر لگانے کے لئے بس ایک ہی ذریعہ ہو دی کہ اس سے گریز کرنے کی صورت میں انہیں سزا کا خوف ہو۔اور اس سے ذیادہ ہخت اور کیا سزا ہو گئی ہے کہ اگر ہم خود حکومت میں منہیں آتے تو اپنے سے برے اور نالائتی آدمیوں کے حکوم ہو۔ ہی خوف ان قابل لوگوں کو حکومت کے عہدے تبول کرنے پر مجبور کرتا ہے لیتی انہیں ضرورت مجبور کرتی ہے نہ کے فائدہ اور نفع کی خواہم شربات کو باور کرنے کے کافی وجوہ ہیں کہ اگر کسی ملک یا شہر میں سب کے سب لوگ نیک اور ایما ندارہوں تو وہاں سرکاری عہدوں سے الگ رہنے کے لئے اثنائی مقابلہ ہو جتنا کہ اس وقت ان کے حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ ایک صورت میں ہم صاف صورت میں بید کھی لیس کہ حاکم اپنے نفع کے لئے نہیں بلکہ پی رعایا کی بہودی کے لئے حکومت کرتا ہے۔ان وجوہ کی بنیاد پر میں تھر لی کمس کی تحریف کو غلام بحت ہوں لیکن اور ظلم کی خراب اس بحث کو تو جائیا تی اور ظلم کی خیر ۔اب اس بحث کو تو جائیا تی اور ظلم کی خیر ۔اب اس بحث کو تو جائیا تی اور ظلم کی خیر ۔اب اس بحث کو تو جائیا تی اور ظلم کی خراب اس بحث کو تو جائیا تی اور علی کو رکنا بہت ضرور ی کے خراب اس بحث کو تو جائیا تی اور قائدہ مند بتلایا تھا اس پر خور کرنا بہت ضرور ی کے فرائے اس معاطے میں آپ کی کیارائے ہے؟ آپ کس فرندگی کو بہتر بچھتے ہیں؟

#### ر باست کااسلوب

کتاب ریاست کے صفحہ نمبر 49-248 پر یوں مکالمات درج ہیں۔ میں-افلاطون ،اید-دوسرام کالمہ نگار

میں: ہال میں دیکھ رہا ہوں کے جھے اس مشکل بحث میں ڈال کر آپ بڑا؛ مزالے رہے ہیں۔ لیکن اب میری تمثیل سنے اس کے بعد میر سے خیل کی تنگی ہے آپ اور بھی محظوظ ہول کے کیونکہ بہترین آ دمیوں کے ساتھ اس کی ریاستوں میں جس طرح سلوک ہوتا ہوہ اس درجہ رہنے وہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور چیز اس کے مقابلے میں چین نہیں کی جاسکتی اور اس لئے اگر ، میں ان کی طرف سے وکالت کروں تو جھے افسانے کا مہارالینا ہوگا اور بہت ی چیزیں ملاکرایک شکل کھڑی کرنی ہوگی جسے جگروں اور بارہ شکھوں کی خیالی ترکیب تصویروں

میں ملتی ہے۔اچھا تو ایک بحری بیڑے یا ایک جہاز کا تصور سیجئے جس کا کپتان دوسرے ملاحوں ہے مضبوط اور زیادہ قد آور ہے لیکن ذراونجا سنتا ہے اس کی بصارت بھی ذرا کمزور ہے اور فن جہاز رانی میں بھی اس کاعلم دوسروں سے پھھڑیا دہ بہتر نہیں۔ ملاح نا خدائی کاحق وارہے اگر چہاس نے بھی جہاز رانی کافن نہیں سیکھا اور بیہ تک نہیں بتاسکتا کہ کب اور کس نے اسے بین سکھایا بلکہ وہ ایک قدم اور آ کے بردھتا ہے لینی دعویٰ کرتا ہے کہ بین سکھایا ہی نہیں جا سکتا۔اگر کوئی شخص اس کے خلاف کچھ کے توبیاوگ اسے کاٹ کر فکڑے فکڑے كرنے يرتيار ہيں۔ بيسب كے سب كپتان كے گردجمع ہوتے ہيں اور التجا كرتے ہيں كہ پتواران کے سپر دکر دیا جائے اور اگر بھی ایسا ہوکہ ان کی بات ندمانی جائے اور دوسرول کوان پرتر جے دی جائے تو بیان دوسروں کو مار کر جہاز سے پھینک دیے 'اور پہلے شریف کپتان کے حواس کوشراب یا کسی نشے والی دوا ہے محبوں کر کے بیلوگ بغاوت کا حجصنڈ ابلند کرتے ہیں اور جہاز پر قبضہ کر کے سب ذخیروں کوخوب اللے تللے سے اڑاتے ہیں۔اوراس طرح کھاتے اڑاتے اینے سفر کوبس اس طرح جاری رکھتے ہیں جیسی کہایے لوگوں سے تو تع ہوسکتی ہے۔ جوكوئى ان كاشريك ہے اور جالا كى سے ان كى اس مازش ميں مدوديتا ہے كه بيہ جريا ترغيب ے جہاز کو کپتان کے ہاتھ سے تکال کرا ہے قابو میں لے آئیں اسے بیر ملاح 'نا خدا' قابل جہاز ران کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور دومری قتم کے لوگوں برا بھٹا کہتے اور بے کاراور تکما بتلاتے ہیں۔لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ حقیقی نا خدا کے لئے (اگر وہ دراصل جہاز پر حکومت کے قابل ہونا جاہے) ضروری ہے کہ موسم وقت آسان کی کیفیت ستاروں ہواؤں اور اینے فن کے دیگر متعلقات کی طرف توجہ کرئے 'اور خواہ دوسرے لوگ اے بیند کریں یانہ کریں ای کو جہاز کانا خدا ہونا جا ہے اور وہی ہوگا۔الغرض اختیار اور ناخدائی کے فن کا بیراتحاد مجھی ان لوگوں کے خیال میں اچھی طرح واخل نہیں موا۔ابتم بی سوچوکہ ایک ایسے جہاز میں جو بعاوت کی حالت میں ہے باغی ملاح سیجے نا خدا کے کس نظر ہے دیکھیں گے۔ کیا پیسب اے خواہ بکواس کرنے والا خیالی پلا و پیانے والا اور بے کاراور تکمانہ ہیں گے؟

اید: یے شک۔

میں: غالبًا اب آپ کواس تثبیہ کی مزید تشریح کی ضرورت ندہوگی کہ بیر بیاست اور یج فلفی کا تعلق بیان کرتی ہے ٔ آپ نے شایدا سے ابھی سے بچھ لیا ہے۔

ايد جي ال-

میں: اچھا تو اب آ ب اس تمثیل کو ان صاحبوں کے پاس لے جائے جو اس بات پر متعجب سے کہ شہروں میں فلسفیوں کی کوئی عزت نہیں ۔ انہیں بیا چھی طرح سمجھا دہ بینے اور باور کرانے کی کوشش سیجئے کہ ان لوگوں کا شہروں میں معزز ہونا زیادہ معمول کے خلاف اور تعجب خذ مدا

اید: میںضرورابیا کروں گا۔

میں: اس ہے کئے کہ فلفے کے دل دادوں کو باتی دنیا کے لئے ہے کار سیحفے میں وہ سیحے
ہیں کین انہیں یہ بھی بتلاد ہجئے کہ ان کی ہے کاری کوان لوگوں کی خلطی ہے منسوب کرنا
جائے جوان سے فائدہ نہیں اُٹھائے نہ کہ خودان کی ذات سے ۔ نہ یہ ہوسکتا ہے کہ دعقلمند
دولتندوں کے در پر جائیں۔'اس مقولے کے جالاک مصنف نے ایک جھوٹی بات کہی
ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آ دمی بیار ہوتا ہے تو چا ہے غریب ہو چا ہے امیر اسے طبیب
کے پاس جانا ہوتا ہے اس طرح جوا ہے او پر حکومت کرانا چا ہتا ہے اسے ایسے خص کے پاس
جانا ہوگا جو حکومت کرنے کے قابل ہے۔جس حاکم میں پچھ بھی خو بی ہے اسے ہرگز اپنی رعایا
سے التجانہ کرنی چا ہے کہ میرے حکوم بنؤ اگر چہنوع انسانی کے موجودہ حکم ان ذرادوسری سے
سے التجانہ کرنی چا ہے کہ میرے حکوم بنؤ اگر چہنوع انسانی کے موجودہ حکم ان ذرادوسری سے
باغی ہے کارنکما اور خیالی بلا وَ پکانے والا کہتے ہیں۔

### فلسفى كارباست ميس كردار

کتاب ریاست میں سفی نمبر 263 پرافلاطون کا مکالمہ ملاحظہ ہو۔ اور یہی بات تھی جو ہم نے پہلے ہے دیکھ لی تھی اور یہی وجہ تھی کہ صدافت نے ہمیں بلاخوف وتر دّراس امر کے تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ شہرُ حکومتیں یا افرادان ہے کو کی اس وقت تک کمال کوہیں پہنچ سکتا جب تک فلسفیوں کا وہ چھوٹا ساگروہ جسے ہم نے بے کارکہا ہے کیکن جوبگڑے نہیں ہیں اسے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے ریاست کی خبر گیری پرمن جانب اللہ ما مور نہ کیا جائے۔ اور ای طرح ریاست پران کی اطاعت لازم نہ کردی جائے یا پھر یہ ہو کہ باوشا ہوں اور شہرادوں کی اولا دے دل میں خدا کی طرف سے حقیقی فلنفے کی تجی محبت بیدا کردی جائے۔ میں یہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ ان دوصور توں میں سے کوئی ایک یا دونوں ناممکن ہیں اگر ایسا ہوتا تو لوگ بے شک ہمیں تخیل پرست یا خیالی پلاؤ پکانے والا کہہ کرہاری بنسی اڑ اسکتے تھے، کیوں میں جیجے کہتا ہوں نا؟

مذكوره كتاب ميس ايك ادر جكم صفح نمبر 289 يرا فلاطون كبتاب

گلاکن ادھردیکھو۔ ہم اگرایے فلسفیوں کو دوسروں کی نگرانی اور برورش کرنے پرمجبور کریں تواس میں کوئی ہے انصافی نہ ہوگی۔ہم انہیں سمجھا دیں گے کہ دومری ریاستوں میں ان کے طبقے کے لوگ سیاست کی مشقت میں حصہ لینے پر مجبور نہیں کئے جاتے ۔اور بیہ بات ہے بھی معقول کیونکہ بیلوگ خود من مانی مرضی ہے بیدا ہوتے ہیں بلکہ ریاست تو ان کے نہ مونے کوشاید زیادہ پسند کرتی۔ چونکہ بیائی تعلیم آب کرتے ہیں اس لئے ان سے بیات تع نہیں کی جاسکتی کہاس تعلیم کے لئے احسان مندی کا اظہار کریں جوانہیں بھی ملی ہی نہیں کیکن تمہیں تو ہم نے دنیا میں اس چھتے کے حکمران بننے کے لئے بیدا کیا ہے بیخی خودا ہے بادشاہ ہونے کے لئے اور نیز دوسرے شہر یوں کے لئے۔ان ہے کہیں بہتر اور کامل رتعلیم ہم نے مهمیں دی ہے اور تم ان سے زیادہ اس دو ہر مے فرض میں حصہ لینے کے لائق ہو۔اس کیے تم میں سے ہرایک کوچاہیے کہ جب اس کی باری آئے تو وہ عام زمین دوزمسکن میں نیچے جائے اور تاریکی میں دیکھنے کی عادت ڈالے۔جبتم بیرعادت ڈال لو کے توتم غار کے باسیوں ے دس ہزار گنا بہتر د کھے سکو گے۔تم جانو کے کہ بیٹنف صور تیں کیا ہیں اور کا ہے کی نمائندگی كرتى بيں كيوں كرتم نے حسن عدل اور خير كوان كى تجى صورت ميں ديكھا ہے۔اس طرح ہاری ریاست جوتمہاری ریاست بھی ہے ایک حقیقت ہوگی نہ کہ محض ایک خواب اوراس کا نظام ان دوسری ریاستوں سے بالکل الگ انداز پر ہوگا جن میں انسان خالی سابوں کے متعلق ایک دوسرے ہے لڑتے اور طاقت اور اقتذار کی مشکش میں جوان کی نظر میں ایک تعلیم ہے اینے کومنتشراور براگندہ رکھتے ہیں۔

# راعى اوررعايا كاتعلق

کابریاست کے صفر 338 پرافلاطون کا مکالمہ درج ہے کہ دائے صورت حال تو یہ ہے۔ اور حکر ان اور رعایا اکثر ایک دوسرے سے ملتے ہی ہیں' بھی سفر میں' بھی کی اور پاہم ملنے کے موقع پر' کسی جاتر اپریا جنگ کے کوچ میں' ساتھ ہی سپائی یا ملاح کی حیثیت سے۔ اچھااور خطرے کے موقع پر ہی ہیا یک دوسرے کا دوسہ بھی دکھے لیتے ہیں' کیونکہ جہال خطرہ ہے وہاں اس کا کوئی ڈرٹبیں کہ مالدار غریوں کی تحقیر کریں۔ بہت ممکن ہے کہ دھوپ کا تیا ہوا مضبوط آ دمی جنگ میں ایک ایسے مالدار آ دمی کے دوش بدوش ہوجس نے بھی ابنا رنگ نہیں خراب ہونے دیا اور جس کے پاس فاضل گوشت کی بھی افراط ہے۔ اچھا غریب اسے ہانچا کا خیتا اور بدھواس دیکھے گا تو بھلا کیسے اس ختیج پر پہنچ گا کہ بدلوگ مالدار بس اس وجہ سے ہیں کہ کی دوسرے میں ان کے لوشنے کی ہمت نہیں؟ پھر جب بدائی خلور پر ہا ہم وجہ سے ہیں کہ کی دوسرے میں ان کے لوشنے کی ہمت نہیں؟ پھر جب بدائی خلور پر ہا ہم وجہ سے ہیں کہ کی دوسرے میں ان کے لوشنے کی ہمت نہیں؟ پھر جب بدائی خلور پر ہا ہم وجہ سے ہیں گئی دوسرے میں ان کے لوشنے کی ہمت نہیں؟ پھر جب بدائی قرب ہوں نہیں گئی کہ نہ ہمارے میں جنگ آ زما تو بس یوں ہیں۔'

# افلاطون كافلىفة ليم

## رياست ميں تعليم كى ضرورت

افلاطون نے اپی شہرہ آ فاق تصنیف "الجہوریہ میں اگر چہ تعلیم سے متعلق کوئی باضابطہ فظریہ پیٹی نہیں کیا لیکن اس کتاب میں دیئے گئے تعلیمی تصورات سے ایک باضابطہ فظریہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک نظام تعلیم بذات خود اصل مقصد نہیں بلکہ اصل مقصد کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اس کے خیال میں مثالی مملکت انسانی ذہن کی مظہر ہے اس لیے انسانی ذہن کومٹالی مملکت کے الحی معیارتک لانے کے لئے افراد کوزیورتعلیم سے آ راستہ کیا جانا ضروری ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ناقص معاشر کو نظر سے سے نئ بنیاد پر تھیر کیا جاسکتا ہے۔ جب انسانی اصلاح کے دوسر سے متام ذرائع ناکام ہوجاتے ہیں تو مناسب دفت پر دی جانے دائی تعلیم ہی اُمید کی آخری کرن ہوتی ہے۔

# تعلیم ذہن کی تربیت کرتی ہے

افلاطون کے نزدیک انصاف یا عدل انسانی ذہن کی ایک صفت ہے اور انصاف کے نفاذ کے لئے انسانی ذہن کی تربیت ضروری ہے، جس کا بہترین ذریعے تعلیم ہے۔ تعلیم کا مقصد خود آگائی ہے اس کے لیے دوران تعلیم روح کی شکل پذیرائی کا اہتما مضروری ہے۔ اصل تعلیم پچاس سال کے بعد شروع ہوتی ہے کیونکہ اس عمر میں انسان کی عمر پخشگی کے دور میں شامل ہوجاتی ہے۔ تعلیم فردکی روح اور ذہن کو جلا بخشتی ہے جس سے وہ خیر اور شر، نیکی اور بدی ، ایکھے اور دہ اخلاتی اعتبارے خود کفیل ہوجاتا ہے۔

يونان ميس نظام تعليم

افلاطون کا تعلیمی فلف دراصل ایج تنزک خطام تعلیم کی اصلاح و ترمیم شده صورت تقی خصوصاً اس کا ابتدائی تعلیم کا سارا نظام ایج تنز اور سیار تا کے طریقہ ہائے تعلیم کی اصلاح یا فتہ صورت تھی۔ اس وقت ایج تنز اور سیار تا کے طریقہ تعلیم مختلف تھے اور ان مختلف حالات و ماحول کے بابند تھے جس کے زیراثر یہ دونوں ریاسیس زندگی بسر کر رہی تھیں۔ ایج تنز میں تعلیم ذاتی مسئرتھی اور ریاست ہے اس کا کوئی تعلق واسطہ ندتھا۔ مکا تیب کا ہونا ذاتی معاملہ تعلیم ذاتی مسئرتھی اور ریاست ہے اس کا کوئی تعلق واسطہ ندتھا۔ مکا تیب کا ہونا ذاتی معاملہ تعلیم دی جاتی تھی۔ ابنی اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرتے تھے۔ لڑکیوں کو صرف گھر بلوشم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ابندائی تعلیم 6 سال سے 14 سال تک اور ٹانوی تعلیم 14 سال سے تعلیم دی جاتی تھی اور اس حدے ریاست کا تعلق ہوتا تھا، ابندائی تعلیم کے نصاب میں جمناسٹ اور فن موسیقی شامل مصد سے ریاست کا تعلیم وقی میں اوا کرنی پڑتی تھی۔ یہ تعلیم بڑی مبنگی تھی اور صرف امراء ماصل کرتے تھے۔ ایش تھی اور اس کا دراصل مقصد حصل کرتے تھے۔ ایش تونما، وافر زبنی تو تعلیم نظام صرف خاندان تک محدود تھا اور اس کا دراصل مقصد حسانی نشونما، وافر زبنی توت اور برعیب ذوق کا حصول تھا۔

دوسری جانب سپارٹا کا نظام تعلیم مکمل طور پر ریاست کے کنٹرول میں تھا۔اس نظام کے تحت لڑکے کو ساتھ سال کی عمر میں والدین سے لے کر ریاست کے تحت کر دیا جاتا تھا۔والدین کو تعلیم دلوانے سے کوئی غرض نہ تھی ہے سب کچھ ریاست کرتی تھی، طالب علم مکانوں یا بورڈ تگ ہا کو سز میں رہتے تھے اور ان کی قدیم پبلک سکولوں کی طرز پر تربیت کی جاتی تھی انہیں جنگ کے طریقوں سے روشناس کروادیا جاتا تھا۔انہیں باربار آزمائش تجر بوں اور امتحانات سے گزار اجاتا تھا۔اس طرح جنگجو تیار کیے جاتے حقے۔سپارٹا میں عام تعلیم کے نصاب میں جمنا سنگ فن موسیقی اور رزی رقص شامل تھے۔امیر ،غریب میں کوئی امتیاز نہ تھا۔جرات وحوصلہ بھم وضبط اور توت برداشت کے عضری افز اکش کی جاتی تھی لیکن اس نظام میں دانائی کے عضر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ لڑکے اور لڑکیوں کو اس نظام میں دانائی کے عضر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ لڑکے اور لڑکیوں کو برابر تعلیم دی جاتی تھی اور وہاں تعلیم کا مقصد نو جوانوں کو فوجی تربیت سے آراستہ کرنا

تھا۔افلاطون سیارٹا کے نظام تعلیم سے متاثر تھا۔

### رياست تعليم كي ذ مهدار

افلاطون کے زد کی تعلیمی نظام کا ریائی کٹرول میں ہونا ضروری ہے جس کا بنیادی فائدہ یہ ہوگا کہ مملکت اپنی ضرورت کے مطابق تعلیم یافتہ اور ہنر مندافراد پیدا کرے گی۔اس کے خیال میں تعلیم حاصل کرنا یا نہ کرنا افراد کی اپنی مرضی پر شخصر نہیں ہونا چاہئے بلکہ افراد کو لازمی طور پر By force تعلیم دی جائی چاہئے۔وہ مملکت کو تین طبقات غلام بفوجی اور فلنی حکم ان میں تقسیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تینوں طبقات کے لیے الگ الگ اوران کی ذائیں سطح جس کی بدولت وہ معاشرہ میں اپنے مقام کا تعین کرتے ہیں کو لمح ظ خاطر رکھ کرنصاب کا تعین کرنا چاہئے۔ کیونکہ مثالی مملکت کے حکم ان تعلیم کے ذریعے ہی انصاف کی روح کو کا تعین کرنا چاہئے۔ کیونکہ مثالی مملکت کے حکم ان تعلیم کے ذریعے ہی انصاف کی روح کو محمل ہوگا۔

### مردعورت دونوں کے لیتعلیم ضروری

مردول اور کورتوں کے لیے کیسال تعلیم ہونی جائے کیونکہ جس طرح ایک کتا گرانی کفرائف انجام دیا ہے بالکل ای طرح ایک کتیا بھی گرانی کے فرائف سرانجام دے سکتی ہے۔ ای طرح اگرائی مرد گرانی کے فرائف سرانجام دے سکتا ہے تو ایک عورت بھی گرانی کے فرائف سرانجام دے سکتا ہے تو ایک عورت بھی گرانی کے فرائف سرانجام دے سکتی ہے۔ مملکت کی پچاس فیصد آبادی عورتوں پر مشمل ہوتی ہے اگر انہیں صرف امور خانہ داری پر لگا دیا جائے صرف بچے پیدا کرنے کے لئے مخصوص کر دیا جائے یا اگر مرد انہیں اپنے لئے جنسی تشکین کا ذریعہ بچھیں تو مملکتی امور یقینا متاثر ہوں ہے۔ گرے۔

تغلبي مدارج

ا فلاطون نے اپنے نظام تعلیم کو جار مختلف مدارج ابتدائی تعلیم ، ٹانوی تعلیم ، اعلی تعلیم

اوراعلیٰ ترین تعلیم میں تقسیم کرتے ہوئے ان کے لئے مثالی مملکت کے مقاصد کے لیاظ ہے۔ الگ الگ نصاب کا تعین کیا۔

# (1)ابتدائی تعلیم

اس کے خیال میں ابتدائی تعلیم پیدائش سے لے کرسات سال کی عمر تک گھریہ ہی دی جانی چاہیے اور بے کی وجئی نشو و نما کے لئے انہیں اس عرصہ کے دوران اعلیٰ اخلا قیات کی حامل کہا نیاں سنانے کے ساتھ ساتھ دیوتاؤں کے بارے میں بتایا جائے تا کہ بچپن سے ہی بچوں کا دونی اعلیٰ اخلاقی اقدار اور غرجب سے واقف ہو سکے اور بڑے ہو کر دیوتاؤں کی بستش اوراعلیٰ اخلاقی کردار کا مظاہرہ کر سکیں۔

اس کے زدیک بچوں کی دینیات میں یہ تعلیم نہیں ہوئی چاہیے کہ جو پچھ کرتا ہوہ فدا
ہی کرتا ہے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ فدا فقط انجی با تیں کرتا ہے، شرکو بھی فدا کی طرف منسوب
کرنا بڑا ظلم ہے۔ ان کو یہ بیں کہنا چاہیے کہ فدا جے جیسا چاہتا ہے بنا ویتا ہے، کی کوجہنم کے
لئے بنا تا ہے اور کسی کو جنت کے لئے۔ جب وہ کسی کو جاہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے گناہ میں
مبتلا کر دیتا ہے پہلا اصول بیہ ہے کہ فدا کو خیر مطلق کے طور پر پٹی کیا جائے۔ دومر ااصول فدا
کے بارے میں یہ بونا چاہیے کہ وہ اپنی فطرت نہیں بداتا۔ فدا میں سب صفات حسنہ کا کمال
ہے۔ اس کو ہد لئے کی ضرورت نہیں ، فدا صدافت مطلقہ ہے اور صدافت مطلقہ میں کوئی تغیر
مکن نہیں۔

# (2) ثانوي تعليم

ٹانوی تعلیم سات سال کی عمر ہے اٹھارہ سال تک دی جانی چاہیے۔ چونکہ ایک صحت مندجہم میں ہی صحت مند دماغ پر ورش پاتا ہے اس لئے اس عرصہ کے دوران جسمانی تربیت کوفو قیت دی جانی چاہیے۔ دہ اس ٹانوی سطح کے لئے اپنے نصاب میں جمنا سٹک اور موسیق کوشامل کرتے ہوئے دضاحت کرتا ہے کہ جمنا سٹک ایک صحت مند جسم کی تکیل کے لئے ضروری ہے اس لئے اس مرحلے میں اس کی ایمیت مسلمہ ہے اور پھر ایک صحت مند آوی کو

علیم یا دواوک کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اوراس سے بھی بڑی بات بہے کہ ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند ذہن پر ورش یا سکتا ہے۔ جمناسٹک میں خوراک دوااور جسمانی ورزش تینوں شامل ہیں۔ اس عرصہ تعلیم میں طبعی سائنس کے مطالعہ سے تذہر اور اچھائی کو سمجھنے میں مدوماتی ہے۔

افلاطون کے نزدیک موسیقی میں ادب اور فن بھی شامل ہے جومملکت کے اخلاقی مقاصد کی تکیل میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ موسیقی کا مقصد ذہن کی براہ راست تربیت کرنا، جذبات کی اصلاح کر کے متواز بن بنانا اور قوت استدلال کوصورت اظہار بخشا ہے۔ موسیقی فرد کی روح کوا پیش آنے والے موسیقی فرد کی روح کوا پیے ماحول ہے روشناس کرواتی ہے جس کی بدولت وہ پیش آنے والے مسائل کواپنی طرز پر حل کرسکتا ہے لہذا موسیقی کے اخلاقی پیغام کو برقر اور کھنے کے لئے بے مد ضروری ہے کہ اسے حکومت کے ذیر انتظام رکھا جائے۔ موسیقی کو خاص احتیاط سے موزوں کرنا جا ہے کے ونکہ موسیقی کی تربیت دوسرے ہرتر بیتی ذریعے ہے زیادہ طاقتور ہے۔

افلاطون کے نزدیک جمناسٹک اور موسیقی دونوں کا مقصد فرد کے کردار کی تشکیل کرنا ہے۔ جمناسٹک خود ضابطگی اور دوسری انسانی اقد ارکا سبق سکھاتی ہے جبکہ موسیقی بیس شاعری کا مطالعہ اور دیگر اصناف ،گانا اور موسیقی بجانا شامل ہے۔ لہذا کر دار کے خلاف جانے والے ادب اور موسیقی ہے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں پر حکومت کی سخت نگرانی ہو۔

افلاطون کے نظام تھیم میں ٹانوی تعلیم کا سلسلہ اٹھارہ سال کی عمر تک رہتا ہے۔ جانچ کے بعد جوطلہاء فیل ہوں گے انہیں کچلی سطح کے فرائف سو بے جا کیں گے جبکہ کا میاب طلباء کو مزید دوسال کی تربیت دی جائے گی اور اس دوسالہ تعلیم میں ذیا دہ تر ریاضی اور عملی تربیت پر زور دیا جائے گا۔ افلاطون کے خیال میں ریاضی کے علم کا نظری اور علمی دونوں پہلوؤں سے جاننا ضروری ہے۔ بیلم نظری طور پر انسان کی جائی تک رہنمائی کرتا ہے اور عملی طور پر میدان جنگ میں نو جیوں کومنظم کرنے میں مدودیتا ہے۔

(3) اعلى تعليم

ا فلاطون کے زمانہ میں اینھنٹر میں اعلیٰ تعلیم کا ایک اور نصاب سوفسطائی معلم جاری

ر کھے ہوئے تھے جس میں اٹھارہ برس کے بعد تو جوانوں کوخطابت اور سیاست کا درس دیا جاتا تھا۔افلاطون نے اس نظام کو بکسر تبدیل کر دیا۔ ہیں سال کی عمر ہیں پھرامتخان ہوگا اس امتخان میں جسمانی طور پر مضبوط تو انا طالب علم جن میں مزید تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوگی کو فوجی فرائف سونے جا کیں گے اور جن میں مزید تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی انہیں مزید اعلیٰ تعلیم کے لئے منتخب کیا جائے گا۔

سیبائن کہنا ہے کہ افلاطون کا اعلیٰ تعلیم کا نظام منفر داور مخصوص ہے اس نظام کے تحت مختلف طلباء کو 20 ہے 55 سال کی عمر تک محافظ طبقہ کی کلیدی آسامیوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کا نظریہ افلاطون کا ذاتی اور بالکل اچھوتا نظریہ ہے۔ اس مرصلے کے نصاب میں علم ریاضی علم طب علم نجوم، مابعد الطبیعات اور فلسفہ کی تعلیم ضروری ہوگی۔ فلسفہ اور مابعد الطبیعات کے علوم فرد کے لئے سکون قلب کا باعث ہوتے ہیں اور بالحضوص مابعد الطبیعات کی تعلیم سے فرد کے اندر مراقبہ کی توت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تعلیم 35 سال تک دی جائے گی جس میں 30 سال تک ریاضی اور علم نجوم ہرزور دیا جائے گا۔

# (4) اعلیٰ ترین تعلیم

30 ہے 35 سال تک طب، ما بعد الطبیعات، اخلا قیات اور فلسفہ کی تعلیم دی جائے گی۔ 35 سال کی عمر میں پھر امتحان ہوگا جولوگ اس امتحان میں کا میاب ہوں کے ان کو مزید تعلیم کے لئے منتخب کیا جائے گا اور جولوگ اس امتحان میں نا کام ہوں گے انہیں وکیل، مزید تعلیم کے لئے منتخب کیا جائے گا اور جولوگ اس امتحان میں نا کام ہوں گے انہیں وکیل، مجسٹریٹ اور حکومت کے دیگر انتظامی عہدوں پر فائز کیا جاسکتا ہے۔

کامیاب ہونے والے لوگ اعلیٰ تعلیم کے اہل ہوں سے اور بیلوگ فلے کی کہ اس مرحلے ہیں خالص فلسفہ جن کو بچاس سال کی عمر تک مزید 15 سال تعلیم دی جائے گی۔ اس مرحلے ہیں خالص فلسفہ اور سطق پڑھایا جائے گا۔ یہ لوگ فلسفی کہلا کی سے اور بچاس سال کی عمر کے بعد انہیں عنان عکومت دی جائے گی اور بیمثالی مملکت کا اعلیٰ ترین طبقہ کہلا کیں گے۔ افلاطون کے خیال عکومت دی جائے گی اور بیمثالی مملکت کا اعلیٰ ترین طبقہ کہلا کیں گے وہی لوگ حکومت کی اہم ذمہ میں صرف فلسفی ہی حقیقت اور سچائی کو بیجیان سکتے ہیں اس لئے وہی لوگ حکومت کی اہم ذمہ میں سال سنجال سکتے ہیں اور انصاف جومثالی مملکت کا نصب انعین سے کی تکیل کر سکتے ہیں۔

افلاطون کے منذکرہ نظام تعلیم میں پہلے دومرطوں میں اسپارٹا اور ایتھنٹر کے مروجہ تعلیم نظام کی جیھاپ نظر آتی ہے لیکن اعلیٰ ترتعلیم میں ریاضی، فلسفہ اور ما بعد الطبیعات کی تعلیم پرزور دینا جدت بیندی اور نیا بن تھا اور اس باعث اس نے عملی طور پر ابنی اکادی قائم کرکے ان مضامین کی تعلیم کا باضا بطر سلسلہ شروع کیا۔

مختف مفکرین نے افلاطون کے اس نظام تعلیم پرکڑی تقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظام غیر جمہوری اور طبقاتی نظام تعلیم ہے اور اس نظام تعلیم سے لوگوں میں جذبہ حب الوطنی پیدائیس ہوسکتا۔ اس نے مخصوص طبقات کے لئے تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہوئے معاشی طبقہ کو کافی حد تک نظر انداز کیا ہے۔ مزید اس کا بینظام تعلیم خیالی دنیا ہیں مگن رہنے کا جذبہ تو پیدا کرسکتا ہے مگر عملاً ایساممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نظام تعلیم پرغور کیا جائے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ افلاطون کے تصورات میں ''انصاف'' ایک مرکزی تصور ہے جو اس کے تمام تصورات کا گور سے اس کے نظریہ انصاف میں مثالی مملکت کا ہر طبقہ اپنے اپنے مقرر کردہ فرائض انجام دیتا ہے اور دو سروں کے وظائف میں مثالی مملکت کا ہر طبقہ اپنے اپنے مقرر کردہ فرائض انجام دیتا ہے اور دو سروں کے وظائف میں مداخلت نہیں کرتا اور افلاطون اس نظام تعلیم کے ذریعے اس اس العنی انصاف کی تحمیل کرنا چا ہتا ہے۔

# تعليم كي ايميت

افلاطون اپنی تصنیف' ریاست' میں تعلیم کے بارے میں یوں لکھتا ہے۔
اگر عدل کی ماہیت وہی ہے جوافلاطون نے بتائی ہے تو ظاہر ہے کہ جماعت کے اہم
ترین فرائض میں ہے تعلیم ہے جو مختلف طبقوں کے لوگوں کوا ہے مخصوص وظا کف کے پورا
کرنے کے قابل بنا سکے۔ چنانچ افلاطون نے کتاب' ریاست' کا معتذبہ حصد ایک نظام
تعلیم کے میں بیان صرف کیا ہے۔

افلاطون سے پہلے بھی عام طور پر بیزنانیوں میں ریاست کوا یک اخلاتی جمعیت مانا جاتا تھا۔ لینی الیمی جمعیت جوا یک مشتر کہ متاع روحانی و اخلاقی وصف کی مالک ہو۔ اس لئے ریاست کے فرائش لازمی میں سے بیرتھا کہ وہ اس مشتر کہ متاع روحانی میں اپنے سب اراکین کو حصہ دار بنانے کا اجتمام کر ہے لینی اپنے کوا یک تعلیمی ادارہ بنا دے جس میں رہ کر ہر شخص اپی صلاحیتوں کو بوری ترقی دے سکے اور اس مشتر کہ متاع روحانی کے ذریعے دوسرے افراد سے رشتہ اتحاد پیدا کرے۔ اس متاع مشتر کہ سے مراد وہ لکھے اور بے لکھے قوانین تھے جن بڑمل پیرا ہونا جماعت کی فلاح اور سن اخلاق کی ضائت سمجھا جاتا تھا۔

افلاطون بھی جماعت کے اس تعلیم مقصد کا قائل ہے۔ وہ بھی مانتا ہے کہ ریاست میں حکومت کا کام تعلیم ہے اور تعلیم کا کام افراد کو جمعیت کے مقاصد ہے آشنا کرنا اور انہیں جسم سیاسی کا تیجے عضو بنانا۔ البتہ افلاطون کے نزد بیک اس اجتماعی پہلو کے علاوہ تعلیم فی نفسہ بھی ایک قدر ہے۔ اس کا ایک انفرادی اور شخصی پہلو بھی ہے بعنی حق مطلق، غیر مطلق کا ادراک۔ اس افرادی حیثیت ہے تو افلاطون کا تصور تعلیم بونانی خصوصاً سوفسطائی تصورات ہے مختلف ہے بی جو تعلیم کو محض اجتماعی کامیا بی کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ لیکن اجتماعی حیثیت ہے بھی افلاطون اس کا جمعوانہ بھی ہے اس کے کہ وہ اجتماعی کامیا بی کی جگہ اجتماعی عدل کے حدم ان تعلیم میں مدینہ میں سیا

حصول کتعلیم کامقصد بتا تاہے۔

تعلیم کواجھا کی اورانفرادی دونوں صیشیتیں دے کرافلاطون نے دراصل ہونان کے دو اہم ترین ندا ہب تعلیم کو بجا ہونے کی کوشش کی ہے۔ ان بش سے ایک تو خودافلاطون کے شہرا شینہ کا ند ہب تھا جے فضرا ''ند ہب افرادیت'' کہد کے جی ہیں۔ یہاں حکومت کوتعلیم سے مروکار ند تھا۔ شہری خودا پناا تظام کرتے تھے۔ معمولاً ابتدائی تعلیم بیں لکھنے پڑھنے کے علاوہ کچھشعر دموسیقی کی تعلیم ہوتی اور پچھ دروش جسمانی کی۔ جولوگ اس سے زیادہ تعلیم کے خواہاں ہوتے وہ سوفسطائی معلموں کے ہاں دام دے دے کرسیاست اور خطابت کے فنون شواہاں ہوتے وہ سوفسطائی معلموں کے ہاں دام دے دے کرسیاست اور خطابت کے فنون سیحتے ۔ اس کے بعد 18 سے 20 سال کی عمر تک حکومت سب شہر یوں کوفو جی تعلیم دیتی تھی ۔ تعلیم کا بڑا دھی خاندان کے فرے مقا۔ افلاطون کے نزد کی اجمید بیں جائل اور نا دان لوگوں کے برسر افتد ار ہونے کی فرمہ داری بی اس تعلیم کا بڑا جا تا ۔ علیحدہ مکا نوں اسیارٹا کا تھا۔ یہاں بچہ 7 سال کی عمر بیس اسی قوالدین سے جدا کرلیا جا تا ۔ علیحدہ مکا نوں بیس سرکاری تھر اور فرجی تربیت پر مشمل ہوتا تھا۔ یہاں خاندان کوتیکیم بیس کوئی دخل نہ تھا جو پچھرکرتی مورش اور فرجی تربیت پر مشمل ہوتا تھا۔ یہاں خاندان کوتعلیم بیس کوئی دخل نہ تھا جو پچھرکرتی حکومت کرتی اورافر فرجی تربیت پر مشمل ہوتا تھا۔ یہاں خاندان کوتعلیم بیس کوئی دخل نہ تھا جو پچھرکرتی حکومت کرتی اورافر فرجی تربیت پر مشمل ہوتا تھا۔ یہاں خاندان کوتعلیم بیس کوئی دخل نہ تھا جو پچھرکرتی حکومت کرتی اورافر فرجی تربیت پر مشمل ہوتا تھا۔ یہاں خاندان کوتعلیم بیس کوئی دخل نہ تھا جو پچھرکرتی

افلاطون کواسپارٹا کاطریقہ زیادہ بھایا اس کے کفر دیماعت کے باہمی تعلق کا تصور یہاں افلاطون کے نظر ہے سے زیادہ مطابق تھا۔ اس کے نزدیک بھی فردی حثیت جماعت کے ایک جز واور خادم کی تھی اور اسپارٹا کے نظام میں بھی۔ لیکن افلاطون کا بھراثینہ کا خوش ندان اور وسیع النظر شہری تھا۔ اوب اور موسیق سے سیرت کی جوتر بیت اور تہذیب ہوتی ہے اس سے افلاطون سے زیادہ اور کون آشنا ہوسکتا تھا۔ یہ بھلا اپنی ریاست میں لوگول کو کھن اکھڑ سپاہی بنانے پر کیسے قناعت کر لیتا۔ وہ بچھ گیا کہ اسپارٹا کے نظام تعلیم کا مرکزی خیال اگر چہ تھے ہے لیکن اس کے عمل میں بہت تگی ہے جس سے سیرت انسانی کا بس ایک عضریعنی مفر بینی نشو دنما پاتا ہے اور دوسرے عناصر بالکل نہیں پنینے پاتے۔ چنانچہ افلاطون نے عضر جری نشو دنما پاتا ہے اور دوسرے عناصر بالکل نہیں پنینے پاتے۔ چنانچہ افلاطون نے اپنے نظام تعلیم میں اسپارٹا اور اثنید دونوں کی خوبیوں کو یکھا کر دیا۔ اثنید کے شہری کی حیثیت سے اس نے تعلیم میں سیرت انسانی کے تمام عناصر ترکیبی کونشو ونما کی سبیل کی۔ بہ حیثیت سے اس نے تعلیم میں سیرت انسانی کے تمام عناصر ترکیبی کونشو ونما کی سبیل کی۔ بہ حیثیت اسپارٹا کے معتقد کے اس نے کائل انسان کو جماعت کا خادم بنایا اور اس کی تعلیم کو کلیت '' کے سپر دکر دیا۔

ورزش اورموسیق کے دوگونیمل سے سرت انسانی کی ہم آبنگ نشونما کا کام لے۔اگر چہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ورزش سے جہم اورموسیق سے ذبن کی تربیت مقصود ہوگی۔ مگر دراصل جسم کی تربیت بھی ذبن اور دوح ہی کی خاطر ہے کہ اس سے جرات و پامر دی کی صفیل بیدا ہوں طبیعت کے عضر جری کی صحیح نشونما ہو جو نو جوانوں کو اچھا ہا ہی اور بہا در جنگ آ زما ہوا ہو اور باست کا اچھا اور سپا فاور ہا ہو ہو نو جوانوں کو اچھا ہا ہی اور بہا در جنگ آ زما عقل کی خفیہ صلاحیت کی ویدار کرنا مطلوب ہے۔اس سے ہم چند علم کا حصول ممکن نہیں تا ہم صحیح '' درائے'' کا پیدا کرنا مملوب ہے۔اس سے ہم چند علم کا حصول ممکن نہیں تا ہم صحیح '' درائے'' کا پیدا کرنا مملوب ہے۔اس کا مقصد ہے ہم دوح کو جوابھی جذبات کی منزل سے گزر در ہی ہاس بات کا عاد کی بنا دیا جائے کہ وہ اس طلب مسائل کے متعلق صحیح احساس مسائل کے متعلق صحیح احساس میں معلوب ہوا ہے کہ وہ اس کے دو ہوا ہی وہ بیا علت کیا ہے۔موسیقی اور ب اور فنون لطبفہ کو نصاب کا جزو بنایا ہی جانے لیفیر کہ اس کے گیا ہے کہ ان کے دل شی خود بی بیا ہوان دوحوں کو این جانب کھینچتی ہے۔شعر کے جان اور بی جان کے دل شی خود بی مسائل کے حسن صورت اور اس کے گیا ہوں کے حسن صورت اور وزن اور بی جانب کھینچتی ہے۔شعر کے وزن اور بی جان کی دربا ہو کی سامعہ نوازی ہے 'حسین جسموں کے حسن صورت اور دی ہی آ جی متاثر ہوتی ہے اور اس طرح ان کی اخلاتی تعلیم کو بے وافی اور بی جو بھی قبول کرتی جاتی ہے۔ متاثر ہوتی ہے اور اس طرح ان کی اخلاتی تعلیم کو بے جانے ہو جھی قبول کرتی جاتی ہے۔

افلاطون فنون لطیفہ کی اس تا ثیر کو اخلاقی مقاصد کے لئے استعال کرنا چاہتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ وہ موبیقی شعراور صورت تراشی کے ہر طرز کونو جوان کی تعلیم کا جزونہیں بنے دیتا بلکہ صرف ان طرزوں کو جن سے روح کی صحیح اخلاتی تربیت ہوسکے۔ چنانچہ 'ریاست' بیں نظام تعلیم کے ساتھ اوبیات اور موبیقی کے اختساب کا بھی ایک مکمل پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ ادب کی اصلاح بیں صحیح جواب سے کوئی غلط بات کہہ دول؟ الیک محمل پروگرام پیش کیا گیا ہے۔ ادب کی اصلاح بیں صحیح جواب سے کوئی غلط بات کہہ دول؟ الیک صورت بیں آپ کیا فرمائیں گے؟

ت: آپ آؤا ہیے ہو چور ہے ہیں گویا بید ونوں صور تیں ایک ی ہیں۔ (افلاطون) میں: کیااس میں بھی کوئی شہہہے؟ اوراگر بفرض بحال میں تشکیم بھی کرلوں کہ یہ یکسانیت حقیق نہیں بلکہ صرف ظاہری ہے تو آپ کیا یہ بیجا بات نہیں کہ آپ ایک شخص کو اسپنے اصلی خیالات کے اظہار سے منع کرتے ہیں۔ ت: كَيْخَاوْ أَخْراَبِ فِي كَيااراده كيابِ؟ شايد جناب البيل منع كئے ہوئے جوابوں میں سے كوئی جواب دینا جاہتے ہیں!

میں: کیا عجب ہے! جمکن ہے تورکرنے کہ بعد میں ایسا بی کروں۔ ت:اورا گرمیں ان سب ہے بہتر جواب پیش کروں تو پھر آپ کی کیا سزا ہو گی؟ میں:سزا؟ میری سزایا جڑاو بی ہو گی جو ہر جانل بے علم کی ہوتی ہے یعن عظمندوں سے سبتی لینا۔

ت:خوب-اور چھ جرماندند دلوائے گا۔

میں: اگرمیرے پاس روپیا ہوتا تو میں اس کے لئے بھی تیارتھا۔

گلاکن: آپ روپ کا خیال نہ کریں اور تھر کی میکس کوبھی روپ کی فکر نہ کرنی جاہیے۔ستراط کی طرف سے ہم لوگ روپے ادا کریں گے۔

ت: مگرصاحب بیرحضرات تو وہی حرکت کریں گے جو ہمیشہ کیا کرتے ہیں خود جواب دیں گے نہیں اور دوسر ہے ہے جواب کو کسی نہ کی طرح رد کر دیں گے۔

یں: عزیر من - آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ غریب کیا جواب دے جواول تو کھے جانتا نہیں اور ساتھ ہی اپنے جہل کا احساس بھی رکھتا ہے۔ اور فرض کیجئے وہ کھے کہنا بھی چاہت تو آپ جیسا قابل شخص اسے منع کرتا ہے۔ اس لئے مناسب تو بہی ہے کہ وہ شخص جواب دے جواس معالمے میں علم کا مذی ہے اور اپنا خیال ظاہر کرنے میں آزاد بھی ہو۔ جھ پر اور سب
حاضرین پر آپ کی بوی مہر بانی ہوگی اگر آپ عدل کی کوئی تعریف پیش کریں۔

گلاکن اور دوسرے حاضرین نے بھی اس درخواست بیل میری ہم نوائی کی۔ تھر لیک میکس چونکہ برجم خود میں فرہی عقا کا افکار و خیالات پراس کا تسلط ہے کہ ادب اور آرٹ میں انہیں چیزوں کی تلقین ہوجنہیں حکومت چاہے اور ستم بالائے ستم انداز تلقین بھی وہی ہوجا تا ہے کہ افلاطون ادب اور وہی ہوجو حکومت کو بھائے ۔ لیکن نظر خور ہے دیکھے تو واضح ہوجا تا ہے کہ افلاطون ادب اور آرٹ کو ان امہیت کے خلاف ریاست کی خدمت پر زبردی مجبور نویس کرناچا ہتا بلکہ آرٹ کی قابرت ہی وہی جو بات ہے ہی وہی وہی جو بات ہے ہی وہی وہی اس خدمت کو جاتا ہے۔ اس کی نظر میں سی آرٹ اچھا آرٹ ہے ہی وہی جو بات ہے۔ اس کی نظر میں سی آرٹ ایک اور ساری کا نتات جماعت کے مقاصد میں میرہو۔ وہ زندگی میں اصول خیر کی کار فرمائی دیکھیا اور ساری کا نتات

میں ایک مقصد مضم یا تا ہے۔ آرٹ چونکہ زندگی اور کا نئات کی تغییر اور ترجمانی کا نام ہے اس لئے اسے بھی اس خیر مطلق کا پرتو ہونا چاہیے جس سے زندگی اور کا نئات معمور ہیں۔ آرٹ کوریاست کا غلام نہیں بنانا چاہتا بلکہ اس سے صرف بید مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے حقیقی مقصد کو یورا کرے۔

افلاطون نے نوجوانوں کی تعلیم کا جونصاب بنایا ہے اس کامختصر ذکر تو ہو چکا۔اس نصاب کے ختم ہونے کے بعداس نے اعلیٰ تعلیم کا ایک خاکہ بھی ان لوگوں کے لئے پیش کیا ہے جوریاست کے اصلی حکمران بننے والے ہیں۔ پہلی منزل میں تعلیم کا خاص ذریعہ اوب اور آرث تفا-اس اعلی منزل میں ریاضی اور فلسفہ ہے۔ افلاطون کے زمانے میں اعلی تعلیم کا ا بک اور نصاب بھی جاری تھا جے اس نے میسر بدل دیا۔ اثبینہ میں سوفسطائی معلموں کے مدارس منے جن میں 17-18 برس کے نوجوانوں کو ابتدائی تعلیم ختم کر تھنے کے بعد خطابت اور سیاست کا درس دیا جاتا تھا۔ تا کہ اس کی پھیل کر کے بیہ جمہوریت کی سیاسی زندگی اور التیاز اور کامیالی حاصل کر عمیس افلاطون خطابت کی خود فریں سے بیزار ہے اس لئے اس کے لئے نصاب میں کوئی جگہیں یا تا۔وہ اپنے نصاب میں یا چے مضمون رکھتا ہے۔ 1 علم الحساب2 علم الاشكال3- بيئت 4 مرسيقي 5 فلفدان من يهل 1 - تا4 اور بعد مي 5۔ لین فلسفے کی تعلیم رکھی ہے۔ اور چونکہ موسیقی میں بھی بہاں تناسب کی ریاضیاتی بحثیں مقصود بین اس کے ظاہر ہے کہ افلاطون نے اپنے نصاب میں ریاضی کوفلیفے کی تعلیم کا پیش خيمه بنايا ٢٠١٧ كى وجديد كررياضياتى علوم أكراكك طرف محسوس عملى ونيايس بهى مفيد اور کارآ مد ٹابت ہوتے ہیں تو دومری طرف د نیائے محسوں پرغور کے بجائے ، مجرد اور غیر محسون تضورات برغور دفكركي عادت وال كر، ميرغيرمحسوس عالم اعيان تك يهنجنے كا ايك زينه مجى بن جاتے بيں جن كا يورا بوراعلم كر فلفے سے حاصل موتا ہے۔

ان جاروں مضامین کے مطالعے کے لئے افلاطون نے 10 سال کا زمانہ تجویز کیا ہے۔ بینی 20 سال سے 30 سال تک کی عمر موبال ہے 20 سال سے 30 سال تک کی عمر موبال برس کی عمر میں ابتدائی تعلیم ختم کر کے دوسال خاص فوجی تعلیم اوراس کے اختمام پر جولوگ اس اعلی تعلیم کے اہل نظر آئیس انہیں اس نصاب کے مطابق تعلیم دی جائے۔ اس نصاب کی تعلیم اس نصاب کی تعلیم کے بعد 5 سال فلنے کی تعلیم

کے لئے رکھے گئے ہیں۔فلفد کا بینصاب صرف ان کے لئے ہے جنہوں نے گزشتہ دی سال میں ریاضیاتی مضامین کے باہمی ربط وتعلق کا سب سے قوی اور داختی احساس ظاہر کیا ہو۔اس لئے کہ ریاضی محسوں سے غیر محسوں تک جینچنے کا وسیلہ ہے اور فلفہ دنیائے فکر و عالم اعیان کے علم اور اس علم سے بالاً خرعین خیر تک جینچنے کا نام ہے۔فلفہ حقیقت محض یعنی عین خیر کا علم ہے کہ یہی خایت وجود بھی ہے اور مقصود علم بھی اور سلفی وہ ہے جو حقیقت اشیاء سے آ شنا ہو جائے اور عین خیر کا ادراک رکھتا ہو۔

تبویزیہ ہے کہ فلفی کی بنے سالہ تعلیم میں امتجانوں اور آ زمائشوں کا ایسا سلسلہ رکھا جائے کہ تجی فلسفیانہ طبائع کا پورا پورا پورا چاہئے۔ جن میں خامی ہووہ دور کر دی جا کیں جوسب آ زمائشوں میں پورے امریں وہ ریاست کے فلسفی حکمران یا محافظ بنیں -35 سے 50 سال کی عمر تک بیر ریاست کی خدمت کریں اور حکومت کے وہ تمام کام انجام دیں جو زیادہ معمر بزرگوں سے مخصوص نہیں جیں۔ اس زمانہ خدمت میں بھی برابران کی آ زمائش ہوتی رہے۔ وہ جوان آ زمائشوں میں پورے امرین انہیں سب سے بڑے اعزاز اور سب سے زیادہ ذمہ داری کے کام تفویض کئے جا کیں۔اب ریلوگ اپنا کچھ وقت تو فلسفیانہ خور وفکر میں اور جب ان کی باری آئے تو کچھ وقت ریاست کے ملی فرائض انجام دینے میں اور آئے والی سلوں کوریاست کی خدمت اور حفاظت کے لئے تیار کرنے میں۔

ذوق علم اور جوش علی جس مشکش کا آ باجگاه خودا فلاطون کادل تھا اور جس کا تصفیہ آخر
دم تک شہوسکا اور اس کا اثر تعلیم کی اس آخری منزل بیں بھی رونما ہے۔ اس منزل بیں بھی ،
جہاں فلسفی مقصود علم کو بینچ جا تا ہے اور غایت وجود کا محرم ہوجا تا ہے ، افلاطون اسے بالکل فکر
کی دنیا کے لئے نہیں چھوڑ تا بلکہ علم وعمل میں ہم آئی اور تو ازن کا مطالعہ یہاں بھی قائم رہتا
ہے۔ علم حقیقت کچھ کو نگے کا گر نہیں جے فلسفی اسلیا سیلے پیکھے اور دوسروں کو اس مز سے
ہے۔ علم حقیقت کچھ کو نگے کا گر نہیں جے فلسفی اسلیا سیلے پیکھے اور دوسروں کو اس مز سے
ہے۔ آگاہ ندکر ہے۔ فلسفی کا ایک مقصدا گر میں خیر کاعلم حاصل کرنا ہے تو دوسرا اس علم کی روشنی
میں نوع انسانی کو سمد حار نا بھی ہے۔ اگر اس علم سے اپنی ذہنی تکیل اور سیر ست خص کی بہترین
میں نوع انسانی کو سمد حار نا بھی ہے۔ اگر اس علم سے اپنی ذہنی تکیل اور سیر ست خص کی بہترین
میں میں دوئی ہے تو پھر اس سے بیئت اجتماعی کے فلاح و بہود کی سیل نگلتی چا ہے۔ کامل مفکر کا
صاحب عمل ہوتی ہے تو پھر اس ہے بیئت اجتماعی کے فلاح و بہود کی سیل نگلتی چا ہے۔ کامل مفکر کا

یک ارباب علم اور اصحاب عمل افلاطون کی اصطلاح میں فلنفی تھر ان، فلنفی بادشاہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں جائل اور خود غرض اٹل سیاست کا خاتمہ کرانا چاہے۔ یہی تھمت اور خرد مندی ہے حکومت کر سکتے ہیں کہ نظارہ حقیقت سے بہرہ یا بہیں۔ یہی بے لوث اور بالگ حکومت کر سکتے ہیں کہ ان کے لئے حکومت کی زحمت کوئی شرف نہیں بلکہ ایک فرض ہے اور بنی نوع کی تجی خدمت کا ایک موقع۔ حیات اجتماعی وانفرادی کے سارے مقاصد مضمران پردوش ہوتے ہیں اور بیان کو پیش نظر رکھ کر حکومت کر سکتے ہیں ای لئے ان پر پھر مفتمران پردوش ہوتے ہیں اور بیان کو پیش نظر رکھ کر حکومت کر سکتے ہیں ای لئے ان پر پھر نہ تان ور بی باری عاکم ہوتی ہے درواج کی بندش۔

سے آخری بات قابل لحاظ ہے اس کئے کہ اقلاطون نے جہاں حکومت کو ذہب بہا ادب بر، آرٹ بر، بوراافتد اردے دیا ہے وہاں ایک چیز میں دیا ست کے کام کو بہت کم بھی کردیا ہے۔ عام طور پر بیریا ست کے خاص کا موں میں شار کیا جاتا ہے کہ وہ قانون بنا کے اور انہیں نافذ کرنے کے لئے عدالتیں قائم کرے، پولیس رکھے ۔ لیکن افلاطون کو اپنی صحح تعلیم کے نتائج پر اس درجہ اعتماد ہے کہ وہ جسم کی گلہداشت کے لئے ڈاکٹر وں، طبیبوں اور معاملات کے تصفیے کے لئے عدالتوں، وکیلوں سے اپنے کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ صحح تعلیم کے بعد ندامراض جسم کی گئج انش ہے ندامراض روح کی، اور طبیب اور وکیل انہیں امراض کی عدد مراض جب نے اور اور ارہے۔ اس کے علامت بیں۔ افلاطون ندمرض کو باقی رکھنا جا بتنا ہے نہ علامات کا رواوار ہے۔ اس کے فرد کیک تو ریاست جماعت عاملہ ہے جس پر قانون بنانے کی کوئی پا بندی نہیں۔ اس جماعت عاملہ ہے جس پر قانون بنانے کی کوئی پا بندی نہیں۔ اس جماعت عاملہ ہے جس پر قانون بنانے کی کوئی پا بندی نہیں۔ اس جماعت عاملہ کا کام دراصل تعلیمی کام ہے اور ریاست ایک تعلیمی ادارہ ہے اور اس کے خوبیں۔

### افلاطون كافلسفه انصاف

انصاف كامعنى

الجمہوریہ میں افلاطون نے لفظ انصاف کو یونانی لفظ کے معنوں میں استعمال کیا ہے، جولفظ JUSTICE سے کہیں وسیع ہے۔

انصاف كامفهوم

افلاطون کے زوریک انصاف اس جذبہ کا نام ہے جس کے باعث ہر شخص صرف اپنے ہی فرائض کے دائر ہمل میں مداخلت ہی فرائض کے دائر ہمل میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس کے خیال میں ہر شخص کو صرف ایک کام کرنا چا ہیے اور یہ کام اس کے فطری میلان کے عین مطابق ہونا چا ہیے۔ دوسرول کے کام میں مداخلت کرنا نہ صرف انصاف میلان کے عین مطابق ہونا چا ہیے۔ دوسرول کے کام میں مداخلت کرنا نہ صرف انصاف کے خلاف ہونا چا ہے۔ دوسرول کے کام میں مداخلت کرنا نہ صرف انصاف کے خلاف ہوتا ہے، مثال ریاست کی تنظیم میں فرائص کی تفصیص ہونی چا ہے۔

### انصاف ۔خدمت خلق ہے

اس کے زویک جوریاست مناسب کے ہم آ ہنگ توازن سے جنم لیتی ہے اس میں انصاف منظم اتحاد کا متقاضی ہوتا ہے اور بیتو ازن معاشر کے تین نفسیاتی بنیادوں پر تقسیم کر کے حاصل ہوتا ہے اور وہ تین بنیادی معاشر ہے کے نتیوں طبقے مزدور سپاہی اور حکر ان بیں ۔ اس کے خیال میں کسی بھی شہری کو فرد واحد بیجھنے کی بجائے خود کو معاشرہ یا ریاست کا حصہ بجھنا چا ہے۔ انصاف کا مطلب خدمت خلق ہے اور خدمت خلق اس ساجی اجماع افراو کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی خدمت مرانجام دی جاتی ہے۔

#### انصاف \_رياستي برائيول كافرياد

افلاطون کے زو کی شہری ریاست کے سیاسی اور ساتی برائیوں کا واحد علاج انصاف ہے اور انصاف ہے اور انصاف کی خوبی ریاست میں بحیثیت مجموعی اور فرد میں بحیثیت انفرادی موجود ہے۔ ایک مثالی ریاست میں انصاف موجود ہوتا ہے اور بیخوبی دوسری واٹائی، جرات ،صطفس جیسی خوبیوں کے وجود کا باعث ہے۔ تقسیم کارسے مرادقوم کی اخلاتی بہود اور فرائض کی تخصیص کا مطلب ہرآ دمی کا اپنا وہ فرض سرانجام دینا ہے جس کے لئے وہ موزوں ترین اور جس کام کواس کی فطرت سب سے زیادہ قبول کرتی ہے۔

### انصاف انسانی خوبی ہے

انساف خوشی کی ضاخت ہے اورخوشی سے خوش حال زندگی ممکن ہے اور انسان ناانسانی سے بہتر ہے۔ آئھ کی خوبی ہے ہم مضمر ہے کہ آئھ صاف دیکھے اور کان کی خوبی ہے کہ وہ صاف صاف اور واضع سن سکے۔ ای طرح روح کی خوبی روح کی پاکیزگی میں مضمر ہے۔ روح کی پاکیزگی کا دوسرانام'' اچھی زندگی' ہے۔ مقطائے روح کے منافی کام کر کے روح کی پاکیزگی کو قائم نہیں رکھا جاسکتا۔ روح کی پاکیزگی کے لئے بہتر زندگی ضروری ہے چونکہ فطری طور پرخوشی مم سے زیادہ بہتر ہاں لئے یہ خیال کرنا کہ ناانسانی کو انساف براولیت حاصل ہے فلط ہے۔

#### انصاف تقاضائے فطرت ہے

افلاطون 'Glancon' کاس نظریدانساف پرکه 'انساف ایک مصنوی اور رکی شخصی اور رکی شخصی اور آپی کا شخصی پیدادار کمزوروں کی ضرورت ہے اور یہ کمزوروں کی سوچ اور آپی کا معاہدہ نقا کہ وہ آپی میں نا انسانی نہیں کریں گے اور پھر انہوں نے اس معاہدہ کے تحت ایس قانون بنائے جو آج تک انسان کا معیار عمل اور اصول انساف ہیں اور انہیں تو انین کے تحت انہوں نے اپنی جبلی خواہشات پر قابو پایا۔ 'پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انساف میں تقاضائے فطرت ہے ،انسانی روح کی تھے ترصورت ہے اور انسان داخلی شے ہے۔

#### انصاف معاشرے کی لگا نگشت کا ذریعہ

سیائن افلاطونی انساف کے بارے میں کہنا ہے کہ انساف ایسا خون ہے جو معاشر ہے کو یکجار کھنا ہے۔معاشرہ افراد کا یکجان اتحاد ہوتا ہے جبکہ ہر فردا پنا مقاصد حیات اپنی فطری اہلیت تربیت کے مطابق منتخب کر لیتا ہے۔ بیٹوا می اور ذاتی دونوں طرح کی خوبی ہے کیونکہ ریاست اور اس کے افراد کی اعلیٰ ترین خوبی کا انتصارا سی مضمر ہے کسی فرد کے لئے اس سے بڑھ کرکوئی بہتر بات نہیں کہ اسے جو کام طحوہ اس کے کرنے کا انتہائی اہاں ہو ادر اس طرح کسی دوسر سے فردیا ساز سے معاشر سے کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی صورت ادر اس طرح کسی دوسر سے فردیا ساز سے معاشر سے کے لئے اس سے زیادہ بہتر کوئی صورت نہیں کہ ہرکوئی ایپ ایپ موزول مقام پر نہایت مناسبت سے کام کرتا رہے۔ ریاست کا تجزیہ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نین چیزیں ریاست کے فرائف ہیں شامل ہیں۔

افلاطون کے نزدیک اصل مقصد ہے کہ دیاست کے فراہم کردہ مخصوص ذرائع کار کے امکانی حصول میں انسان کو پوری طرح حصہ ملے باتی صرف بیہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ حکمران انسان کو مناسب حصہ دینے کے لئے کن ذرائع سے کام لے۔ اس مسئلے کول کر کے حکمران انسان کومناسب حصہ دینے کے لئے کن ذرائع سے کام لے۔ اس مسئلے کول کر کے صرف دوطر بنتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یا تواجھی طرح شہریت کے متناقض حالات کو حصلہ افزائی کی جائے۔ جائے یا اچھی شہریت کے تقاضے پور ہے کرنے والے حالات کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اول الذکر صورت میں اول الذکر صورت میں نظریہ اشترا کیت (کمیونزم) سامنے آتا ہے موفر الذکر صورت میں نظریہ تاہیہ میں نظریہ استرا کیت (کمیونزم) سامنے آتا ہے موفر الذکر صورت میں نظریہ تاہے۔

تقشيم ميں انصاف

باركركے خيال كے مطابق ' "تقتيم كار' اور' فرائض كي تخصيص' ايسے سراغ ہيں جن كی

وجہ سے ہمیں انساف کی اہمیت کا پیتہ چاتا ہے۔افلاطون ریاست کی ترکیب میں جن خوبیوں کی نشاندہ کی رتا ہے وہ انساف، دانائی، جرات اور ضبط نفس ہیں۔ بھر وہ باری باری آخری تین اقد ارکوریاست میں اپنے اپنے مخصوص مقامات دیتا ہے اور آخر میں انساف کی قد رکوایک مقام پر مخصوص کرتا ہے۔ در حقیقت ریاست کی بیخوبیاں افرادہ کی خوبیاں ہیں بشر طیکہ بیا فراد ریاست کے باشند ہوں۔ دانائی حکمر ان طبقہ کی صفت ہے جواپئی حکومت کو دلائل و بصیرت سے چلاتا ہے۔ جرات ساہی کی خوبی ہے اور صبط نفس کا شتکار طبقہ کی موجوب کا وصف ہر طبقہ میں دوسری خوبیوں سے پچھوزیا دہ ہے۔ کیاست کی نرم خوئی کا بحثیت مجموعی مطلب بیہ ہوگا کہ ایک طرف تو کا شتکار اور سابی و دنوں مطبقہ میں دوسری خوبیوں سے پچھوزیا دہ و ریاست کی نرم خوئی کا بحثیت مجموعی مطلب بیہ ہوگا کہ ایک طرف تو کا شتکار اور سابی دونوں مطبقہ علی مرورت کا احساس پیدا کریں اور دوسری طرف محکومت بھی ان طبقات کی ضروریات کی مشرورت کا احساس پیدا کریں اور دوسری طرف محکومت بھی ان طبقات کی ضروریات کی محکومت کے آگے اطاعت گزاری کی ضرورت کا احساس پیدا کریں اور دوسری طرف محکومت بھی ان طبقات کی ضروریات کی محکومت بھی کا خیال رکھے جن کی بدولت بیہ مکر انی تائم موئی۔ چنانچے صبط نفس بی ریاست کی مختلف عناصر تر بھی کو متحدر کھنے کا ذراید ہے۔

# فرائض ميں انصاف

انصاف فرائض کی تخصیص ہے۔انساف اس عہد کا نام ہے کہ ہم آ دمی اپنا کام کرے گا اور دوسرے کے کام میں دخل نہ دے گا۔ بیہ شہری اصول ریاست کی بنیاد کی تغییر کے دقت وضع کیا گیا تھا کہ ہم آ دمی کوصرف وہ ایک کام کرنا چاہیے جو اس کی فطری طبع کے لحاظ سے سب سے زیادہ مناسب ہو۔اس طرح انساف ہم دوسری خوبی کے لئے ضروری ہے کیونکہ جب تک کوئی شہری منصفانہ طور پراپنے دائرہ ممل میں پوری تنزی اور توجہ ہے کام نہیں کرے جب تک کوئی شہری منصفانہ طور پراپنے دائرہ ممل میں پوری تنزی اور توجہ کام نہیں کرے گا اس کی اس خوبی کا پیتہ نہ چل سکے گا جو اس کے دائرہ ممل میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔اس طرح ہم کہد سکتے ہیں کہ معاشرتی انساف معاشرے کے ایک اصول کا نام ہے۔ جبکہ معاشرہ میں مختلف ضم کے لوگ مثلاً حکم ان سپاہی ، مزدور ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضرورت کی تنگیل کی خواہش کے تحت ال جل کر دہتے ہیں وہ ایک معاشرہ میں ضم ہونے اور ضرورت کی تنگیل کی خواہش کے تحت ال جل کر دہتے ہیں وہ ایک معاشرہ میں ضم ہونے اور اپنی جدا جدا خدا فرائض پر توجہ دینے کی وجہ سے ''ایک کل'' کی حیثیت عاصل کر لیتے ہیں یہ اپنی جدا جدا خرائص کے ویکہ بیانسانی ذہن کے مشترک جذبہ کا عکس ہے۔ ریاسی انسانی دین کی انسان

شہریوں کا احساس ہے کہ وہ دنیا کے سامنے جانے سے پیشتر اپنے مخصوص مقامات براپنے فرائض کی انجام وہی کا شعور رکھتے ہوں۔انصاف کا پینظریہ ''انفرادیت' (فرد بری ) کے خلاف جاتا ہے۔ پینظریہ ثابت کرتا ہے کہ فرد کوئی الگ شے ہیں بلکہ ایک نظام کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد کسی دوسر نفر دکی ذاتی خوشی چاہنا نہیں بلکہ اس نظام میں ایک مخصوص جگہ کو پر کھنا ہے۔فرد جز ہے کل نہیں اور نہ ہی اسے بحثیت کل مانا جاسکتا ہے۔ ریاست' کل' کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے حق ہے کہ فرد سے اپنی ہر حیثیت منوائے اور اسے اپنا حصہ یا جزو قرار دے۔افلاطون کا پر نظر بیفر دے حقوق پر بحث نہیں کرتا بلکہ فرد کے فرائض کی بات کرتا قرار دے۔افلاطون کا پر نظر بیفر دے حقوق پر بحث نہیں کرتا بلکہ فرد کے فرائض کی بات کرتا

بھے ریاست کے ہرطقہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے فرائض منصی ویا نتداری سے انجام دے۔ ای طرح فرد کے انسان سے منصوص فرائفن درست طریقے پر سرانجام دے اور یہی ریاتی انسان ہے۔ انسانی ذہن کے تین جھے، ریاست کے تین طبقوں کی نشان دہی کرتے ہیں۔ جس طرح ریاست کے تین الطبقات ریاست کے تین الطبقات السینا ہے مقامات پر قائم ووائم رہ کرمصروف کار ہیں ای طرح فرد کے ذہن کے تینوں جھے اشتہا، جذبہ اور ادراک اپنا اپنا کام کریں۔ فرد کا انسان عوامی اور ذاتی دونوں کی طبیع کے جزو ہوئے کہ جہد بحثیت ہے کیونکہ یہ معاشرہ اور فرد کی ذات، دونوں کی بہود کا تحفظ کرتا ہے۔ ریاست کے جزو مونے کی حیثیت سے فرداس کے ذہن کے تینوں حصوں سے سے کا مرکز دگی کا اظہار کرتا ہے جبکہ بحثیت فرداس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ایکن سرانجام دے کرانسان کا اظہار کرتا ہے جبکہ بحثیت انسان کی صورت میں وہ ریاست کا فرد ہوتا ہے اور انفراد کی انسان کی صورت میں وہ ریاست کا فرد ہوتا ہے اور انفراد کی انسان کی صورت میں وہ ریاست کا فرد ہوتا ہے اور انفراد کی انسان کی صورت میں وہ ریاست کا فرد ہوتا ہے اور انفراد کی انسان کے وقت وہ این میں سب کچھ کرتا ہے۔

### مثالی ریاست کے لئے آفاقی انصاف کی ضرورت

افلاطون کے مطابق آفاقی انصاف صرف مثالی ریاست میں حاصل ہوسکتا ہے اور مثالی ریاست میں حاصل ہوسکتا ہے اور مثالی ریاست وہ ہے جومناسب تعلیم ،نظر بیاشتر اکیت ،خصیص فرائض اور فلسفی فر مال رواکی محکومت پرمشتمل ہو۔ وہ قانونی انصاف کو آفاقی انصاف کی نسبت بہت کمزور اور پر بجیب

سمجھتا ہے کیونکہ اس میں دانا بادشاہ کی فراست جیسی پختگی نہیں ہوسکتی۔

بارکر کی نظر میں افلاطون کا یہ نظریہ انصاف '' قانونیت' کے دائرہ عمل کی بجائے معاشرتی اخلاق ہے متعلق ہے جبکہ معاشرتی اخلاقیات معاشرتی تعلقات استوار کرنے کا ذریعہ ہے یہ نظریہ انصاف ان ذرائع ہے بحث کرتا ہے جن کی بدولت سارامعاشرہ اچھائی اور معاشرتی خوشحالی حاصل کرسکتا ہے اس نظریہ کی اصل دوح ردال ہے ہے کہ ہرآ دمی اپنے اپنے دائرہ عمل میں اپنے اپنے فرائفن سر انجام دے۔ اس کلیہ کے پس منظر میں اور اس معاشرتی اخلاقی کل بیا معاشرتی اخلاقی کن بیا تحد ہے اور ہرفرداین کا جزور کا تعد ہے اور ہرفرداینا در بید کاررکھتا ہے۔

افلاطون کی شہرہ آفاق کتاب ریپبلک کا اردد ترجمہ بنام''ریاست' طبع ہوئی ہے،اس کے شردع میں اس کے مترجم ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھا ہے۔(بحوالہ افلاطون) (بذیل عدل)

ریاست بین عدل کے دائی الوقت نظریات نہایت خوبی سے پیش کے گئے ہیں۔اور
ان پر بحث کرکے مخصوص ستراطی انداز میں انہیں رد کیا گیا ہے۔سب سے پہلے عدل کا
روایتی نظریہ فیل کی زبان سے پیش ہوتا ہے کہ عدل قرض اوا کرنے یا واجب کو پورا کرنے کا
نام ہے۔ا ثنائے گفتگو میں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ عدل کوئی مہارت یا ہنر ہے جس سے
دوستوں کو فقع اور دشمنوں کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے۔افلاطون بیجتا دیتا ہے کہ عدل کوئی ہنر
مندی یا مہارت نہیں بلکہ روح کی ایک صفت اور ذبحن کی ایک عادت ہے جس کا حامل بس
مندی یا مہارت نہیں بلکہ روح کی ایک صفت اور ذبحن کی ایک عادت ہے جس کا حامل بس
دوست ہوجا ہے دشمن نقصان پہنچے یااس کی ذات میں کسی طرح کا انحطاط پیدا ہو۔
دوست ہوجا ہے دشمن نقصان پہنچے یااس کی ذات میں کسی طرح کا انحطاط پیدا ہو۔

کفیلس اوراس کے بیٹے کے بعد مشہور سوفسطائی تھر کی میکس اس رواتی تصور عدل کے مقابلے میں انقلا لی اور تنقیدی نظریہ پیش کرتا ہے۔ بیاعدل کوقوی ترقریق کے اغراض سے تعبیر کرتا ہے۔ بیاک اور دیدہ دلیری سے تعبیر کرتا ہے۔ بین جس کی لاتھی اس کی بھینس کا اصول نہا بیت بے باکی اور دیدہ دلیری سے پیش کرتا ہے۔ بیصاف صاف کہتا ہے کہ ریاست میں تحکر ان کے اغراض کی پابندی

عدل ہے یعن قوی کے لئے اپنے غرض اور کمزور کے لئے دوسرے کی غرض بورا کرنے کا نام عدل ہے۔عدل کا پنظر بیانفرادیت کی صدیے جس کے جواب میں افلاطون اس موقع براینا نظرية جماعت بيتن نبيل كرتا كهافرادادر كروه كے جداجدا بے تعلق و بے رابط اغراض ہوتے ہی نہیں بلکہ ہرایک کی غایت ریہ ہے کہ کل کی بھلائی کے لئے اپنے اپنے وظا نف مخصوص کو بورا کرے۔ یہاں تو وو صرف اپنی بے پناہ سقراطی جرح سے اس نظریہ انفرادی کوختم کر دیتا ہے اور میر ثابت کرویتا ہے کہ اگر حکومت کوئی فن ہے تو ہرفن کی طرح اس کا مقصد بھی اسیے موضوع کے نقائص کور فع کرنا ہوگا۔اور حکمران کے لئے اگر وہ سچا حکمران ہے بے غرض اور محکموں کے مفاد کا ضامن ہونا لازی ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تھریسی میکس سے رفتہ رفتہ ریجی منواليتا ہے كہ عادل شخص طالم سے زيادہ دانشمند زيادہ قوى اور زيادہ خوشحال ہوتا ہے۔ زيادہ وانشمنداس کئے کہ وہ ہرایک سے جاویے جامقابلہ اور مسابقت میں وفت ضائع نہیں كرتا \_اس كامقصد خولى وكمال حاصل كرنا يه نه كركسي دوسر ي ي وصوحانا \_زياده توى اس کئے کہ غیر عادل ظالم لوگوں کے کسی گروہ کو بھی قوت حاصل کرنی ہوتو وہ ایک دوسرے سے عدل وانصاف ہی سے پیش آنے پر مجبور ہوتے ہیں درندساری قوت منتشر ہوجاتی ہے۔زیادہ خوشحال ہوں کہ ہر چیز کا ایک مخصوص وظیفہ ہوتا ہے جسے بس وہی انجام دے سکتی ہے اور کوئی دوسری چیز اس خوبی سے اوانہیں کر ستی۔ ہر چیز کا کمال یمی ہے کہ وہ اپنے مخصوص وظيفے كوبداحسن وجوہ بوراكر \_\_\_ جس طرح آئكھ كاكمال الچيى طرح و بكھنااور كان كا کمال اچھی طرح سننا ہے اس طرح روح انسانی کامخصوص کمال اچھی زندگی" حیایت طیب کے۔روح عدل سے محروم ہوکر جواس کی مخصوص خوبی ہے بیرحیات طبیبہ حاصل جہیں كرسكتي اوراس كے بغيراسے حقيقي مسرت وخوش حالي نصيب تبييں ہوتی۔

افلاطون کے ستراط نے تقریبی میکس کو چیپ تو کرادیا کیکن حاضرین کے دل سے یہ خیال جو بہت عام خیال سے نہیں ہٹا کہ عدل اچھی چیز ہی گرایک غیر فطری می چیز ہے۔ اور آدی اس پر بس اس لئے عمل کرتا ہے کہ رسم وروائ نے اس پر عمل کرنا سکھایا ہے اور رسم و روائ ہے اس پر عمل کرنا سکھایا ہے اور رسم و روائ ہی اس کی پابندی پر مجبور کرتے ہیں۔ چنا نچہ جو تیسرا نظریہ عدل اس بحث کے سلسلے میں سامنے آتا ہے وہ بہی ہے کہ عدل ایک مصنوی رکی چیز ہے۔ آدی جب قدرتی حالت

میں رہتا تھا تو ہی پھرظلم کرتا تھا اور سکت بھرظلم سہتا تھا۔ لیکن بہتوں کے لئے بیصورت حال

تا قابل برداشت ہوگئ ظلم سہنا زیادہ پڑا اورظلم کرنے کے موقعے استے نہ ملے تو آدمیوں
نے باہم معاہدہ کرلیا کہ نظلم کریں گے نظلم ہیں گے۔ اس معاہدے کوقانون کی شکل دے
کر بچھ معیار عمل مقرر کردیئے۔ رفتہ رفتہ اس قانون کے اثر سے انسانی فطرت اپنی اصلی
جبلت سے ہٹ کرظلم سہنے کے ڈرسے عدل کی خوگر ہوگئ ۔ یوں عدل گویا خون کا آفریدہ
ہمات سے ہٹ کرظلم سہنے کے ڈرسے عدل کی خوگر ہوگئ ۔ یوں عدل گویا خون کا آفریدہ
کہ درمیان ایک مصالحت کی صورت ہے۔ اگر تھر ایک میکس کے نزد یک عدل قوی فریق کے
مفاد کا نام تھا تو یہاں عدل سے مراد کمز درکی ضرورت ہے۔

گفتگو میں اس نقطے پر پہنچ کر افلاطون کومحسوس ہوتا ہے کہ عدل کے جتے نظریے پیش کئے جانے ہیں ان میں یہ بات مشتر ک ہے کہ سب کے سب عدل کوکوئی خارج چیز ہیں اور افلاطون اسے ثابت کرنا چاہتا ہے روح کی ایک ذاتی داخلی صفت اس لئے اب وہ منطقی استدلال اور جرح کوچھوڑ کرنفیاتی تخلیل سے کام لیتا ہے ۔ لیکن فوراً نفس انسانی (انفرادی) کی تخلیل شروع نہیں کرتا بلکہ بالکل نئی راہ اختیار کرتا ہے ۔ کہتا ہے کہ اگر کسی کتاب کے دو کئے کیل شروع نہیں کرتا بلکہ بالکل نئی راہ اختیار کرتا ہے ۔ کہتا ہے کہ اگر کسی کتاب کے دو کئے کیل شروع نہیں کرتا بلکہ بالکل نئی راہ اختیار کرتا ہے ۔ کہتا ہے کہ اگر کسی کتاب عدل کے بھی دو نسخے ہیں ۔ جلی نسخ تو اجتماعی زندگی میں ملتا ہے اور خفی حیات طرح کتاب عدل کے بھی دو نسخے ہیں ۔ جلی نسخ تو اجتماعی زندگی میں ملتا ہے اور اگر سے انفرادی میں ۔ پہلے میں تعنی ریاست میں اس کا دیکھنا اور پیچاننا زیادہ بہل ہے ۔ اور اگر سے اس وقت عدل کا جوہ موجودہ تاریخی ریاستوں کی عارضی آلودگیوں سے پاک نظر کے سامنے آجائے گا۔ چنا نچہ افلاطون خیال میں ایک ریاست کی بنیاد رکھتا ہے اور اسی طرح کا سامنے آجائے گا۔ چنا نچہ افلاطون خیال میں ایک ریاست کی بنیاد رکھتا ہے اور اسی طرح کا سامنے آجائے گا۔ چنا نچہ افلاطون خیال میں ایک ریاست کی بنیاد رکھتا ہے اور اسی طرح کا سامنے آجائے گا۔ چنا نچہ افلاطون خیال میں ایک ریاست کی بنیاد رکھتا ہے اور اسی طرح کا سامنے آجائے گا۔ چنا نچہ افلاطون خیال میں ایک ریاست کی بنیاد رکھتا ہے اور اسی طرح کا کہ کہ کہ کا کہ کی تلاش میں ایک ریاست کی بنیاد رکھتا ہے اور اسی طرح کی تلاش میں ایک ریاست کی جنائے ہو بانا ہے۔

دستور ریاست کی ترتیب میں انفرادی نفسیات کی فیٹا غور ٹی تفسیم سدگاندا فلاطون پیش نظرر ہی ہے۔جس طرح انسانی روح تنین عناصر ہے مرکب ہے پینی عضراشتہائی عضر جری اور عضر عقلی ای طرح ریاست بھی تنین طبقوں پر مشتمل ہوتی ہے۔افلاطون سب سے پست عضراشتہائی سے شروع کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ انسانی احتیاجات اور ضروریات کی توعیت

104

اسے تعاون باہمی پر مجبور کرتی ہے۔ابتداہی میں اس معاشی نظام میں تصیص کاراور تقسیم کل نظراتی ہے۔ پھرانسان اپی ضروری احتیاجات کی تسکین پرقائع نہیں ہوتا تفیس اور لطیف چیزیں بھی مانگتا ہے۔نقاشی شعر موسیقی سب اس کی ضرور تیں بن جاتے ہیں اور ان کی فراہمی کے لیے خاصی بڑی آبادی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس آبادی کے لیے خاصار قبہ ز مین بھی۔اس رتبے کے حاصل کرنے اور اسے محفوظ رکھنے کے لئے جنگ ریاست کے وظا نف میں شامل ہوجاتی ہے اور اس طرح نفس اجماعی کاعضر جری منظم ہوکر ریاست میں فوجی طبقے کی صورت اختیار کرتا ہے۔جو ظاہر ہے کہ پیشہ در سیا ہیوں برمشتمل ہوتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جوتے گا نشخے اور کیڑے سینے کے کام کوتو اتناا ہم سمجھا جائے کہ ایک آ دمی بس ساری عمر بس بی کرے اور پھے نہ کرے۔ لیکن ریاست کی حفاظت کا اہم ترکام ایسے لوگول کے ہاتھ میں جھوڑ دیا جائے جنہیں اس کے انجام دینے کی خاص تعلیم نہ دی گئی ہو۔ بیہ کام سیا ہیوں کے ہاتھ میں ہونا جائے جن کا یکی پیشہ ہواور کچھنہ ہو۔جن اشخاص میں عضر جری زیادہ نمایاں ہوانبیں اس کام کے لئے منتخب کرنا اور انبیں بیکام خاص اہتمام سے سکھانا جاہے۔ کیکن ان محافظوں میں صرف عضر جری کا ہوتا کافی نہیں۔ ان کی مثال محافظ کتوں کی ی ہے جو گھر کے لوگوں سے تو نہیں ہو لتے لیکن اجنبیوں پر جھیٹتے ہیں۔ بیمحافظ کتے جنہیں جانے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جن کوہیں جانے ان سے نفر سے لینی ان کے نزد مک دوست وسمن میں وجدانتیاز علم یا عضر عقلی ہے۔البذاریاست کی جنگی طبقے میں مجھی ب عضر عقلی ضرور موجود مونا جاہے۔ پھراگر عام محافظوں میں اس عضر عقلی کا وجود ضروری ہے تو كالل محافظ يا حكمران مين توبيه بدرجه اتم موجود مونا جائية - چنانچه اس كامل محافظ كے تصور کے ساتھ افلاطون تیسرے عضر کو بوری طرح ریاست میں داخل کرتا ہے اور محافظوں کی دو فسميں كرديتا ہے كينى نوجى محافظ جنہيں بعد ميں "مددكار" كالقب ديا كيا ہے اور فلسفى محافظ جن کی خصوصیت امتیازی عضر عقلی کا کمال ہے اور حقیقی معنوں میں یہی ریاست کے حکمران یا فلسفی ما دشاه ہیں۔

غرض ان تین طبقوں کی ایک ریاست بنا کر افلاطون اس میں عدل کی تلاش کرتا ہے ۔ کے بھی اس تاسیس کی وجد تھی۔ بیریاست کے جارمحاس قرار دیتا ہے لیعنی حکمت شجاعت ، عفت اورعدل \_ پہلے تین محاس کو متذکرہ بالا تین طبقوں کے وظیفہ خاص ہے تبہر کر کے لین حکمت کو حکم انوں کا کمال بتلاک شجاعت کو مد دگار محافظوں کا اور عفت یا ضبط نفس کو دولت آفریں طبقے کا موہ عدل کے متعلق سوال کرتا ہے کہ آخریہ کس طبقے کا محصوص جو ہر ہے اور جو اب ویتا ہے کہ عدل کی مخصوص جز وکا جو ہر بیاں بلکہ کل کا جو ہر ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ ہر طبقہ اور ہر فردا پنے مخصوص وظیفے کو بخوشی انجام دے اور دوسرے کے کام میں دخل نہ دے ۔ محافظ کا عدل سے کہ وہ حکمت کی روشنی میں ریاست کے لئے مقاصد متعین کر سے اور اس کے دسائل تجویز کر کے دیاست سے ان پڑل کرائے۔مددگار محافظ کا عدل سے ہے کہ وہ فوج ہو تا ہو ہو تا ہو ہو کہ کہ وہ شجاعت وجرات سے ریاست کی حفاظت کر ہے۔دولت آفریں گروہ کا عدل سے ہے کہ وہ معاشی زندگی کے کل پرزوں کو اعتدال کے ساتھ چلا تا رہے۔اور چونکہ کی طبقے یا کی فرد معاشی زندگی کے کل پرزوں کو اعتدال کے ساتھ چلا تا رہے۔اور چونکہ کی طبقے یا کی فرد معاشی دندگی میں اس وقت تک اپنا مخصوص جو ہر پیدائیں ہوسکتا جب تک وہ اپنا مفوضہ کام پورے میں اس وقت تک اپنا مخصوص جو ہر پیدائیں ہوسکتا جب تک وہ اپنا مفوضہ کام پورے اشہاک سے انجام نہ دے اس کے عدل تمام محاس اخلاق کی شرطاول ہے۔

''ریاست''کننی جلی میں عدل کی بیر ماہیت معلوم کر کے افلاطون اس کونفس انفرادی
پرمنطبق کرتا ہے اور بتلا تا ہے کہ اگر ریاست میں عدل مختلف طبقوں کے اپنے اپنے فرائف کو
انجام دینے کا کام ہے تو انفرادی زندگی میں بیاس سے عبارت ہے کہ روح کے اجزائے
مثلا شا بنا اپنا کام انجام دیں اور عقل جذبات اور شہوات اپنی اپنی صدود میں کار فرما ہوں اور
شخصی زندگی ان میں مناسب ہم آ ہنگی اور تو از ن بیدا کرے۔

(ماغذ-رياست:ص15 تا19)

ایک اورجگہ' ریاست' میں صفح نمبر 191 پر یوں درئے ہے،

لیکن در حقیقت عدل کوانسان کے ظاہر سے سروکا رنہیں باطن سے ہے کہ بہی انسان کی
اصلی اور اس کی حقیقی اعانت ہے۔ عادل آ دمی اپنے مختلف اعدر وٹی عناصر کوایک دوسر سے
میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا' نہ ایک کو دوسر سے کا کام کرنے دیتا ہے۔ وہ اپنی باطنی
زندگی کو منضبط کر لیتا ہے۔خود اپنا آ قا ہوتا ہے خود بی اپنے لئے قانون بنا لیتا ہے وہ اپنی
ذات سے برسر پریکارنہیں ہوتا' بلکہ ملح وسلامتی کے ساتھ رہتا ہے۔ جب یہ اس طرح اپنی
درح کے تینوں اصولوں کو (جو بمنز لہ اور نے نیچے اور متوسط سر اور ان کے درمیانی فصل کے

ہیں) باہم متحد کر لیزا ہے اور اس میں کثرت باتی نہیں رہتی بلکہ ایک معندل اور منضبط طبیعت

ہیدا ہو جاتی ہے تو بھر ضرورت کے وقت ریم کی طرف اپنا قدم اٹھا تا ہے خواہ بہی ممل

املاک کے بارے میں ہوئیا جسم کے علاج کے متعلق یا کوئی سیاسی یا خانگی معاملہ ہو۔ جو چیز

اس متنا سب اور ایک آ ہنگ کیفیت کو قائم رکھے یا اس میں مدود ہے اسے یہ نیک اور عادلانہ

جانے گا بھی اور ملے گا بھی۔ جو علم اس عمل خیر کا باعث ہوا سے حکمت اور عقل سے تعبیر کر سے

گا 'جو مل اس کیفیت میں خارج ہوا سے غیر عادلانہ قرارد سے گا اور جورائے اس کی وجہ ہوگی

اسے جہل جانے گا۔

صفی نمبر 197ء پردرج ایک مکالمہ میں افلاطون یوں بیان کرتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کردوں کہ آپ اس کے بالکل مخالف عمل کررہے ہیں۔ آپ کی ہمت افزائی نہایت خوب ہوتی اگرخود مجھے یقین ہوتا کہ جس چیز پر میں گفتگو کررہا ہوں اس

سے دافف ہول۔ان امورمہمہ کے متعلق جن کی آ دمی دفعت کرتا اور جن سے محبت رکھتا ہے عاقلوں کے ایک ایسے مجمع میں جوسب خود اس کی ذات سے انس رکھتے ہوں حق کا

اعلان خوف وتذبذب كاسبب نه مونا جائے ليكن جب آ دى خود ندبذب ہواور پھراس مسئلے كے منعلق دليل مراہے۔ مجھے اس كا در نہيں حال ميرا ہے۔ مجھے اس كا در نہيں مسئلے منعلق دليل كر دين مال ميرا ہے۔ مجھے اس كا در نہيں

کہ لوگ مجھ پر ہنسیں گئے بیڈر تو سراسر طفلانہ ہے بلکہ اندیشہ بیہ ہے کہ جہاں اپنے قدم پر

بورے اعتماد کی ضرورت ہے ہیں باؤں لغزش نہ کھائے اور حقیقت سے محروم نہ رہوں اور خود کروں سوکروں کہیں احباب کو بھی ساتھ نہ لے گراؤں۔ ہیں انتقام کی دیوی سے دست ہہ

دعا ہوں کہ میں جو پھے کہنے والا ہوں وہ بس مجھ ہی پرصا دق ہو۔ کیونکہ میر اعقیدہ ہے کہ سی

انسان کو بلااراده کی کردیناا تنابزاجرم نہیں جتنا کہ حسن وخو کی اور عدل اور آئین کے اصول

کے متعلق کسی کودھوکا دینا۔اور بیخطرہ ایبا ہے کہ میں دشمنوں میں تواسے برداشت بھی کرلوں

لیکن دوستوں میں ہرگزنبیں کرسکتا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی ہمت افزائی نے کیا کام کیا؟

کتاب ریاست میں بی صفح نمبر 322 پر مکالمہ درج ہے۔ تواب ہم ادنی در ہے کی طبیعتوں کا حال بیان کریں ،مثلاً وہ لا لجی اور جھکڑ الوطبیعتیں جواسیارٹا کی سان سے مناسبت رکھتی ہیں ، نیز اشرافیہ جمہوری ، اور منتبر حکومتوں سے مطابق طبیعتوں کا پھرہم سے زیادہ عادل کوسب سے زیادہ ظالم کے ساتھ رکھیں، کہ آنہیں دیکھ کرہم خالص عدل کی زندگی والے کی نبتی سعادت یا خالص عدل کی زندگی والے کی نبتی سعادت یا تشقاوت کا موازنہ کر سکیں گے اس وقت جا کریٹے تقیق پوری ہوگی اور ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ ہمیں تھر کی مشورے کے مطابق ظلم اور ٹا انصافی پڑمل پیرا ہوتا جا ہے یا اپنی دلیل کے تشہوں کے مطابق عدل کورجے دینی جا ہے۔

### عدل كا جانبدار

ر یاست صفح نمبر 387 پر درج ہے

عدل کا جانب داراس پر یہ جواب دیتا ہے کہ اسے اپنے قول اور فعل سے ہمیشہ یہ
کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے اندر کے انسان کو پورے انسان نما وجود پر
تسلط حاصل ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ اپنے سوسرے راکشس پر الیمی نگاہ رکھے جیسے
باغبان اپنے پودوں پر یعنی اس میں جواچھی اور زم صفات ہیں انہیں نشو ونما و سے اور جووشی
اور جنگی عناصر ہیں انہیں نہ بوھنے دے ، پھر اسے چاہیے کہ اس کے اندر جوشیر ہے اسے اپنا
معاون بنا نے اور ان سب کی نگہ بانی یوں کرے کہ پہلے تو مختلف اجزاء کو با ہم ایک دوسرے
سے اور پھرخوداین ذات سے متحد کرلے۔

#### ناانصاف كىمثال

ریاست صفحہ418 پردرج ہے

اورانسانوں سے اسے کیا ماتا ہے؟ ذراوا قعات کوان کی اصلی نوعیت ہیں دیجھوتو معلوم ہوگا کہ چالاک نا انساف لوگوں کی مثال ان دوڑ نے والوں کی ہی ہے جو دوڑ کے شروع والے سرے سے دوسر سے سرے تک خوب اچھی طرح دوڑ جاتے ہیں لیکن پھر وہاں سے واپس نہیں ہوسکتے ، پہلے پہل تو خوب سریٹ بھاگ لیتے ہیں لیکن آخر میں احمق بنتے ہیں اور فتح کا تاج لیج بینی اور فتح کا تاج لیج بینی کان ڈالے تم پہنے میں موسکتے ، پہلے پہل تو خوب سریٹ بھاگ لیتے ہیں لیکن آخر میں احمق بنتے ہیں اور فتح کا تاج بینی کی کا تاج بھی رکھا وال ہوتا ہے وہ آخر تک پہنچتا ہے، چنا نجے اسے انعام بھی ملتا ہے اور سریر فتح کا تاج بھی رکھا والا ہوتا ہے وہ آخر تک پہنچتا ہے، چنا نجے اسے انعام بھی ملتا ہے اور سریر فتح کا تاج بھی رکھا

100

جاتا ہے۔ یمی حال عادل آ دمی کا ہے، بیابیٹے تمام اعمال اور معاملات کو بہ جبرتا اختیام پہنچا تا اور اس زندگی کے خاتمے پرسب کی زبان پراس کی بھلائی ہوتی ہے ادر بیدوہ انعام پا لیتا ہے جوانسان کسی کودے سکتے ہیں۔

عادل کی پیجان

ریاست صفحہ 418 پردرج ہے

#### 109

# فلسفه كےعدل كاافلاطون

# نظام جزاوسرا

افلاطون نے الجمہوریہ کے دسویں باب میں جزادسزا کے نظام ،روحوں کا دوبارہ انسانی یا حیوانی قالب اختیار کرنے اور عالم ناسوت سے دالپی کے بارہ میں ایک دلچسپ قصہ بیان کیا ہے جو قارئیں کی دلچس کے لیے من وعن پیش ہے۔ لیے

# الجمهورية كادسوال بإب

''ارمینیس کا بیٹا ایر کا جو پیدائش پامفلیا کار ہے والاتھا۔ لڑائی بیں مارا گیا، اور دس دن ابعد جب لوگوں نے لاشیں اٹھا کیں تو ہاتی تمام جسم تو سر بھکے تھے لیکن اس کے جسم پر کوئی اثر نہ تھا، چنا نبچہ اس کی نعش کو ذمن کرنے کے لیے گھر لے گئے۔ بارھویں دن لاش چما پر رکھی تو یہ دو بارہ زندہ ہو گیا اور دوسرے عالم میں اس نے جو کچھد یکھا تھا وہ لوگوں کوسنایا۔

اس نے کہا کہ جب میری روح نے جسم کوچھوڑاتو ہیں ایک بڑی جماعت کے ساتھ سفر پرچل پڑا۔ چلتے چلتے ہم ایک مخفی مقام پر پہنچے جہاں زبین دوز دودردازے ہے۔ دونوں دروازے قریب قریب شخصاوران کے مقابل او پر آسان میں بھی دودردازے شے۔ درمیانی نضا میں حاکم اجلاس کررہ سے تھے۔ جب عادل انسانوں کا معاملہ فیصل ہوجا تا اور فیصلہ ان کے سامنے بائد ہو دیا جاتا تو انھیں تکم ملتا تھا کہ آسانی راستے سے سیدھے ہاتھ کی فیصلہ ان کے سامنے بائد ہو دیا جاتا تو انھیں تکم ملتا تھا کہ آسانی راستے سے سیدھے ہاتھ کی طرف چڑھ جا دائی طرف بڑھ جا تا تو انھیں تکم ملتا تھا کہ آسانی راستے سے سیدھے ہاتھ کی طرف چڑھ جا دائی ما تھا ہوتی تھیں لیکن (بجائے سامنے کے) پشت پر آویزاں۔ میں جب قریب گیا تو بھی ساتھ ہوتی تھیں لیکن (بجائے سامنے کے) پشت پر آویزاں۔ میں جب قریب گیا تو بھی ساتھ ہوتی تھیں لیکن (بجائے سامنے کے) پشت پر آویزاں۔ میں جب قریب گیا تو بھی سے کہا گیا کہ تو وہ پیا مبر ہے جواس عالم کی خبر انسانوں تک لے جائے

<del>-----</del> 110 <del>------</del>

گاور جھے تھم ہوا کہ یہاں جو پھود کھنے سننے کی بائیں ہیں سب دیکھ تاور شن نے جونظر کی تو دیکھا کہ جب ان کا فیصلہ سنا دیا جاتا تھا اتو زیبن اور آسان کے ایک وروازے سے تو رویس رخصت ہورہی تھیں اور دوسرے دونوں وروازوں سے رویس پھوتو گروآ لودا در سفر رویس رخصت ہورہی تھیں اور دوسرے دونوں وروازوں سے رویس پھوتو گروآ لودا در سفر سے مائدہ زیبن کے اندر سے اوپر آئیں اور پھونہایت صاف جگ گ آسان کے بنچ اثر تیس معلوم ہوتا تھا کہ سب کی لمجسفر سے ابھی ابھی آرہی ہیں۔ بیسب خوشی خوشی سفر از برجا تیں اور دہاں جاکر ہوں پڑاؤ ہوتا گویا کوئی تہوار ہے۔ جورویس ایک دوسر سے واقف تھیں وہ گلے ملتیں اور خوب بائیس کرتیں، زیبن سے آنے والی رویس نہایت اشتیاق سے اوپر کا حال دریافت کرتیں اور آسان سے آنے والی رویس ان برجو پھھ زیرز مین سفر سے راستے کے واقعات بیان کرتیں، ینچ سے آنے والی رویس ان برجو پھھ زیرز مین سفر میں گزری تھی (اور بیسفر ہزار سال کا تھا) اس کی یاد پردوئیں، اوپر سے آنے والیاں آسانی مسرتوں اور حسن کے نا قائل تصور مظاہر بیان کرتیں۔

سارا قصہ '' گلائن' تو بڑا وقت لے گا، خلاصہ بہہے کہ اس نے بیان کیا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ جو برائی کی تھی اس کا دس گنا عذاب بھگتٹا پڑا لینی اگر سوسال میں ایک دفعہ برائی کی تھی (اورانسانی عمر کا بھی اثدازہ کیا گیاہے) تو سزادس گنا ایک ہزارسان میں پوری ہوئی۔ مثلاً اگر کوئی بہت موقوں کا باعث ہوا ہوا گرکسی نے شہروں یا لشکروں کو غلام بنایا، یا انہیں دغا دیا ہویا کی اور بدکرار کا مرتکب ہوا ہوتو ان تمام گنا ہوں کے لئے اورائی ایک کر کے دس گنا سزاماتی ہے۔ اس طرح احسان، عدل اور تقوی کا افعام بھی اسی نسبت سے ملتا کے دس گنا سزاماتی ہے۔ اس طرح احسان، عدل اور تقوی کا افعام بھی اسی نسبت سے ملتا

اس کے دہرانے کی تو چندال ضرورت بیس جواس نے ان چھوٹے بچول کی ہابت کہا جو بیدا ہوتے ہی مرجاتے ہیں۔ دیوتاؤں اور والدین کے ساتھ سعادت مندی یا غیر سعادت مندی کی ہابت کیا نے سعادت مندی کی ہابت بین قاتلوں کے متعلق اس نے اور بہت بڑی جزاؤں سراؤں کا بیان کیا۔ یہ کہنا تھا کہ جب ایک روح نے دوسری سے دریافت کیا کہ "اردیا ئیس اعظم کہاں ہے" دوسری روح نے جواب دیا کہ" ہیں انہیں آیا اور نہ بھی آئے گا۔ یہاردیا ئیس ایم کے زمانے سے کوئی ہزارسال پہلے تھا نہ یہاں ہیں شہر کامتید حاکم تھا" ایج بوڑ ہے کے زمانے سے کوئی ہزارسال پہلے تھا نہ یہا مقالیا کے کسی شہر کامتید حاکم تھا" ایج بوڑ ہے

باپ اور بڑے بھائی کواس نے آل کرڈ الا تھااور کہتے ہیں کہا لیے ہی اور بہت ہے نفرت انگیز گنا ہوں کا مرتکب تھااس وقت میں وہاں موجود تھااور ان ہیبت ناک مناظر کا میں نے خود مشاہدہ کیا تھا۔

ہم غارے دہانے پر تھاور چونکہ اپناسارا تجربہ عاصل کر پکے تھاس لئے اب اور پر صف والے ہی تھے کہ لکا کیہ اردیا کیس اور کی لوگ ہمودار ہوئے ان بیس سے اکثر جابر مستبد تھے اور ان خالموں کے علاوہ لوگ بھی تھے جود نیا بیس بڑے ہرے بڑے مرم رہ پکے تھے۔
ان کا خیال تھا کہ یہ بس ای عالم بالا کووا پس جاتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ دہائے بیس یہ داخل ہو سکیں ہ جب ان بیس سے کوئی جس کی کافی سزانہ ہو پکی تھی چڑھنے کی کوشش کرتا اس سے ایک سخت چیخ نکلتی۔ اس پر پکھ مہیب آتشیں روانسان جو پاس کھڑے اس آواز کو سنتے سے ایک سخت چیخ نکلتی۔ اس پر پکھ مہیب آتشیں روانسان جو پاس کھڑے اس آواز کو سنتے سے انہیں پکڑ کرساتھ لے جاتے اردیا کیس اور بعض دوسروں کوتو انہوں نے سر بیر ہاتھ سب باندھ کرینچ پھینک دیا ، پھر راستے ہمرانہیں خوب تھسیٹا آئیس کا نٹوں پر اون کی طرح دھنکا اور راہ چلتے برابر کہتے جاتے تھے کہ انہوں نے سے ہی جرم کئے تھے اور ہم پھر انہیں جہنم میں ذالنے کے لئے جاتے ہیں۔ ہم نے جو بہت می صعوبتیں اٹھائی ہیں ان میں کوئی مصیبت داس گھڑی سے تھی نہیں ہارے لئے بھی ہے آواز نہ لگے ، لیکن دلے اس گھڑی سے تھی رہی تھی جب ہم میرو چتے تھے کہ کہیں ہارے لئے بھی ہے آواز نہ لگے ، لیکن جب ہم میرو چتے تھے کہ کہیں ہارے لئے بھی ہے آواز نہ لگے ، لیکن جب ہم میرو چتے تھے کہ کہیں ہارے لئے بھی ہے آواز نہ لگے ، لیکن جب ہم میرو چتے تھے کہ کہیں ہارے لئے بھی ہے آواز نہ لگے ، لیکن جب خوشی خوشی اور پر چڑھ آئے بقول ایر پر قوتے وہاں کے جب خاموشی رہی تو ہم ایک ایک کر کے خوشی خوشی اور پر پھر ھا آئے بھول ایر پر قوتے وہاں کے بھی اور رہ کی سے اور رہ کھیں اور پر کسی بھی ایک کی تھیں۔

بدروسیس سات دن تک اسی سبز و زار بیس گھیری رہیں، آگھویں دن انہیں تھی ملاکہ پھر
سفر شروع کریں۔ چوتھے دن بدایک جگہ پنجیں جہاں سے روشیٰ کی کرن دکھائی دیتی تھی،
سیدھی جیسے ستون، آسان زہین کے آر پار، رنگ میں دھنگ سے مشابہ، لیکن پاکیزہ اور
روشن تر۔ایک دن بھر اور چل کر اس جگہ پنجی گئے یہاں اس روشیٰ میں انہوں نے آسانی
زنجیر دل کے سرے دیکھے جواو پر سے لئی ہوئی تھیں۔ بدروشیٰ آسان کی چی ہوا در سارے
کرہ عالم کواس طرح کیجا کئے ہوئے ہے جیسے جہاز کی کڑیاں، زنجیر کے ان سرول پر جرو
نروم کا تکانا لئکا ہوا ہے اوراسی پرسارے چکر ہوتے ہیں۔ اس تکلے کی جڑاور قال بے والا دک بیں اور پھر کی کھڑولا دکی اور کچھاور دوسرے مسالے کی۔ پھر کی کی شکل وہی ہے جیسی یہاں

ونیامیں عام رواج ہے۔

ار نے اس کا جو بیان دیا اس سے پہتہ چاتا تھا کہ ایک بڑی تی پھر کی ہے جے اندر سے بالكل كھوكھلاكرديا ہے اس كے اندراس سے ايك ذراح چوٹى چركى بٹھا دى ہے، اس كے اندر ا یک اور ، ای طرح جاراورالغرض کل آئھ پھر کیاں ہیں۔ایسے جیسے ایک برتن کے اندر دوسر ا برتن رکھ دیا ہو۔او پر کی طرف تو ان بھر کیوں کے سرے دکھائی دیتے ہیں لیکن بنچے سب کے سب ال كرايك بھركى بناتے ہیں۔اس كے اندر سے تكلا كزرتا ہے اور آتھویں بھركى كو چ میں سے چھیدتا ہے۔ بہلی پھر کی جوسب سے باہر ہے اس کا کنارہ بھی سب سے بروا ہے، دوسروں کے کنارے اس تر تبیب سے چھوٹے ہیں، بڑائی ہیں چھٹی کانمبر بہلی کے بعد ہے، چھٹی کے بعد چھوٹی کا اس کے بعد آٹھویں ، یانچویں نمبرساتویں کااور چھٹانمبریانچویں کا ہے، تیسری ساتویں تمبر پر ہے اور دوسری سب سے آخر لینی آٹھویں نمبر بر۔سب سے بوی پھر کی (لیحنی ثوابت) نہایت مرضع ہے۔ ساتویں (سورج) روشن ترین ہے۔ آتھویں (جاند) ساتویں کی روشنی کے عکس ہے رنگ حاصل کرتی ہے دوسری اور یا نجویں (زخل اور عطارد) رنگ میں ہیں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں ہاں اوروں کے مقابلے میں ذرا پہلے ہیں، تیسرے کی (زہرہ) روشن سب میں سپیدہے، چوتھی (مریخ) کچھ سرخی مائل اور چھٹی (مشتری) سپیده میں دوسرے نمبر پر ہے۔اچھاسارے نکلے کی توایک ہی حرکت ہے کیکن جب بیک ایک طرف حرکت کرتا ہے تو اندر کے سابت چکرسمت مخالفت میں آ ہستہ آ ہستہ چئے لکتے ہیں، ان میں آ محوال سب سے تیز چاتا ہے، اس کے بعد تیزی کے اعتبار سے ساتویں، چھے اور یا نچویں کا تمبر ہے اور سب کے سب ساتھ ساتھ حرکت کرتے ہیں، پھر حرکت قبقری کے اس قانون کے ما جحت تیزی کے اعتبار سے تیسر مے نمبریر چوتھا چکرہ تا تھا، چوتھے تبر پر تبسرااور یا نجویں پر دومرا تکلا جرولزوم کے گھٹوں پر کھومتا ہے، ہر چکر کے اویرایک مغنیہ ہے جوماتھ ماتھ چکر کھاتی اور ایک بی انداز سے ایک سرگائے جاتی ہے۔ آ مھوں مل کرایک متناسب نغم مرتب کر لیتی ہیں،ان کے جاروں طرف برابر برابر تصل سے تین کا ایک ادر گروہ ہے، بیائیے اپنے تخت پر بیٹی ہیں۔ یہ ہیں جرولزوم کی بیٹیاں، قضاو قدر کی د ہویاں۔ میسفیدلہاس زیب تن کئے ہیں ہمریر ہرایک کے ایک ایک ہارہے۔ لا ہے

سس، کلوتھواور اتر و پائ ان کے نام ہیں۔ بدائی آ داز ہے مغند کی موسیقی کا ساتھ دیتی ہیں۔ لاسپے سس ماضی کا ترانہ گاتی ہے، کلوتھو حال کا اور اتر و پوئی مشقبل کا۔ کلوتھو اپنے سیدھے ہاتھ ہے کھی ہی تکلے کے باہر دالے چکر کو ذرا گھما دیتی ہے اتر و پوئ النے ہاتھ سے اندرونی چکروں کو چھو کر ان کی رفمآر سادھتی ہے، اور لا ہے سس باری باری دونوں کو چھوے رہتی ہے جھی ایک ہاتھ ہے۔ چھوے رہتی ہے جھی ایک ہاتھ ہے۔ چھوے رہتی ہے جھی ایک ہاتھ ہے۔ جھی دوسرے ہاتھ ہے۔

ایراوردوسری روهیں جب یہاں پینچیں توان کافرض تھا کہ سب سے پہلے لا ہے سے

کے پاس جا کیں لیکن اس سے پہلے ایک پیغیر نمودار ہوا جس نے ان سب کوایک نظام سے
مرتب کیا، پھر لا ہے سس کے قدموں پر سے تمتیں اور زندگی کے مختلف نمونے لے کریہ
ایک او نچ منبر پر چڑھ گیا اور انہیں یوں کا لطب کیا۔ سنو! جبر ولزوم کی بیٹی لا ہے سس کا پیغام
سنو! فانی روحو! زندگی اور موت کا ایک اور دور دیکھو تمہارا فرشتہ تمہیں دیا نہ جائے گا بلکہ تم
خودا ہے اپنے اپنے فرشتے کا انتخاب کرو گے۔ جو پہلے چھی اٹھائے گا ای کو پہلات انتخاب ہوگا،
پھریہ جوزندگی چنے گا وہی اس کی قسمت ہوجائے گی۔ نیکی آذاد ہے اور ہے آتا، جو اس کی
جشنی عزید جشنی ذلت کرے گا اتن ہی ذیادہ یا کم اسے مطے گی، ذمہ داری انتخاب کرنے
والے پر ہے اور خدا بری الذہ ہے۔

ترجمان نے یہ کہ کر بلاا تمیاز ان پس چھیاں پھیلادی، جوچھی جس کے قریب تھی اور ہر وہ اس نے اٹھائی، اس طرح سوائے ایر کے سب نے اٹھائیں (اسے اجازت نہتی) اور ہر ایک نے دیکھا کہا ہے کون ساعد دملا ہے۔ اب ترجمان نے ان کے سامنے زیمن پر زندگی کے نمونے تھے کے نمونے دکھ دیئے جتنی روعیں دہاں موجود تھیں، اور ہر حالت کے انسانوں کی، ظالم اور پھر ہر طرح کے جانوروں کی زندگیاں تھیں، اور ہر حالت کے انسانوں کی، ظالم استبدادی زندگیاں بھی تھیں، بعض الیمی کہ ظالم کی مرجم بلکہ اس سے زیادہ باتی رہیں، بعض الیمی کہ بڑے بی میں منقطع ہو جا کیں اور خاتمہ افلاس، ور بوزہ گری اور جلا وطنی میں ہو۔ پھر مور ماؤں کی زندگیاں تھیں، ایسوں کی جواتی شکل وصورت اور حسن نیز طاقت اور کھیلوں میں مور ماؤں کی زندگیاں تھیں، ایسوں کی جو حسب و نسب اور اجداد کی خوبیوں کے مامیا بی کے لئے مشہور تھے، بعض ایسوں کی جو حسب و نسب اور اجداد کی خوبیوں کے باعث باعث متاز تھے، پھیزندگیاں ایسوں کی بھی تھیں جوان سے بالکل برعک صفتوں کے باعث

بدنام تھیں۔ عورتوں کی زندگیاں بھی تھیں، لیکن ان روحوں کی سیرت متعین نہتی کیونکہ جب روح نئی زندگی اختیار کرتی ہے تو لا زمی ہے وہ بالکل بدل جائے لیکن اور ساری صفتیں موجود تھیں سب کی سب ایک دوسرے میں گڈیڈ دولت اور افلاس، صحت اور مرض کے عناصر کی بھی آمیزش تھی ،علاوہ بریں دوسری ذلیلی کیفیتیں بھی موجود تھیں۔

میرے عزیز گلاکن! یہاں ہے حیات انسانی کا خطرہ عظیم اور یہیں حد درجہ احتیاط در کار ہے۔ ہرایک کوچا ہے کہ اور تمام علوم کو بالائے طاق رکھ کربس اس ایک چیز کی طلب و جنتجو میں لگ جائے۔ کیا عجب کے ہم نیک وید میں تمیز کرنا سکھے جا ئیں یا ہمیں کوئی تخص مل جائے جوبہ چیز سکھا سکے تا کہ کب بھی اور جہاں کہیں موقع ملے ہم بہتر زندگی منتخب کرسکیں۔ اس کے اسباب پر دھیان رکھنا جا ہے ہے جو چیزیں ہم نے اوپر بیان کیس ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ ادر پھرسب مل کرنیکی پر کیا اثر ڈالتی ہیں ،اے جانتا ہوگا کہ کی خاص روح میں اگرصورت کے حسن کو دولت ہے یا افلاس سے ملادیں تواس کا کیا اثر ہوگا اچھے یا برے حسب نسب، خاتلی یا سرکاری عہدے، طافت یا کمزوری، جالا کی اورکند ذہنی، روح کی ساری فطری صفتیں اور ان کے باہمی عمل ، ان سب کے اچھے برے نتیجوں سے اسے آگاہ مونا چاہیے۔ تب کہیں بدروح کی ماہیت کود کھے کراوران تمام باتوں پرنظر کر کے بتلا سکے گا کہ کون می زندگی بہتر ہے اور کون می نہیں اور اس طرح انتخاب کرے گا کہ جوزندگی روح کو زیارہ نا انصاف بنائے وہ بری اور جواسے زیارہ منصف بنائے وہ اچھی۔ باتی دوسری باتوں کو بیہ بالکل نظرانداز کر دےگا۔ہم دیکھ کیے ہیں کہ زندگی اور موت دونویں ہیں یہی بہتر انتخاب ہے۔انسان کو جاہیے کہ اپنے ساتھ علم زیریں میں بھی حق اور صدافت پر ایسا ایمان ساتھ کے جائے جو بھی ندڈ گرگائے ، تا کدوبال بھی دولت کی آرز داور باطل کے فریب اس کی نگاه کوخیره نه کرشیس ،اور بیدند به و که هم اوراستیدا داور دوسری بداطواری کی زندگی کود مکی کریه د دسرول کونا قابل تلافی اذبیت پہنچائے اورخوداین ذات کواس سے بھی بڑی مصرت دینے کا باعث بے۔اے جانا جا ہے کہ ای زندگی میں نہیں بلکداس کے بعد کے تمام مراحل میں مجمی جہاں تک بن پڑے دونوں طرف کے انتہائی سروں کو چھوڑ کر درمیان کی راہ کس طرح اینے لئے منتخب کرے کہ بہی سعادت دشاد مانی کی راہ ہے۔

سنو! یہ ان لوگوں میں سے تھا جو آسان سے آئے تھے، سابقہ زندگی میں یہ ایک نہایت عمدہ نتظم ریاست رہ چکا تھا، کین اس کی نیکی خالی عادت پر بنی تھی، اس کے پاس کوئی فلسفہ نہ تھا۔ یہی حال اوروں کا تھا جن پر اس تم کی افزاد پڑی یعنی ان میں سے اکثر آسان سے آئے اتھے، امتحان و آزمائش سے ان کی تعلیم نہیں ہوئی تھی ہاں زمین سے آئے والے جونکہ تکلیفیں جیل چکے تھے، اوردومروں کو تکلیفیں اٹھاتے بھی دکھے جھے اس لئے انہیں جونکہ تکلیفیں جیل جی جھے اوردومروں کو تکلیفیں اٹھاتے بھی دکھے جھے اس سے انتخاب کرنے کی جلدی نہتی ۔ کچھ تو اس نا تجربہ کاری کے باعث تی کھائی سبب سے کہ چھے دل کا نگانا کی کھا تھاتی پر محصرتھا، بہت می روحوں نے بری کے بدلے چھی اور بہتوں نے چھے وال کے انہیں اٹھی کے بعادی نہتی اور بہتوں نے بھی کے بعادی کہائے بری قسمت یائی۔

ہمارے قاصد کابیان ہے کہ اگر اس دنیا میں آئے کے بعد انسان اپ آپ کو تمام تر سے فلفے کے لئے وقف کردے اور پھر چھی نکلنے کے معالم میں بھی معمولی ساخوش قسمت ہوتو وہ یہاں خوش سے دوبارہ ایسی وشوار ہوتو وہ یہاں خوش سے دوبارہ ایسی وشوار گر دارا ورزیر زندگی راستوں سے نہ ہو بلکہ نہایت ہموار آسانی را ہوں سے سے کہتا تھا کہ یہ

\_\_\_\_\_ 116 \_\_\_\_\_

منظر بھی نہایت حیرت انگیز اور عجیب تھا ایک ہنسی تھی ادر ایک دکھ۔ اِکٹر روحوں کا انتخاب تجیلی زندگی کے تجربوں پر بنی تھا۔مثلاً اس نے یہاں وہ روح دیکھی جو بھی ارفیس تھی ،اسے چونکہ مؤرتوں نے لک کیا تھا اس لئے بیر مورت کے پیٹ سے بیدا ہونے کے خیال سے بھی نفرت کرتا تھا اور عورتوں کی ساری تسل سے اس عدالت کے باعث اس نے ہنس (پرندے) کی زندگی انتخاب کی۔اس نے ھائرس کی روح کوبھی بلبل کی زندگی منتخب کرتے و یکھا۔ برخلاف اس کے چڑیاں مثلاً بنس اور دوسرے گانے والے برندے انسان بنتا جاہتے تھے۔جس روح کو بیسوال عدد ملاتھا اس نے شیر کی زندگی پسند کی ، بیا جاکس بن تلامون كى ردح تقى جواس كئے انسان بنتاجا ہتى تقى كەجتھياروں كےمعالم بين اس كے ساتھ نا انصافی کی گئی تھی۔اس کے بعد"ا کمنان" کی باری تھی۔اس نے عقاب کی زندگی اختیار کی کیونکہ''اجاکس'' کی طرح اپنی مصیبتنوں کا خیال کر کے ریجھی انسانی فطرت ہے نفرت کرتا تھا۔ بیج میں انلانٹا کانمبرآیا اس نے ایک کھلاڑی پہلوان کی شہرت دیکھی تو اس لا کی کا مقابلہ نہ کرسکی اس کے بعد پنوپیں کے بیٹے ایپسیس نے ایک مکار حرافہ عورت کی زندگی اختیار کی۔ آخر میں انتخاب کرنے والوں میں کہیں دور مسخر ہ تھ تبیٹیس بھی تھا، اس نے بندر کی شکل قبول کرنی۔اب اوڈیسیس کی روح آئی کداس کا نمبر آخری تفا اوراے ابھی ا ہے لئے انتخاب کرنا تھا۔ پچھی مشقوں کی بادیے اس کے حوصلے کو پست کر دیا تھا، بدبری دىر تك ادھرادھرا كي خانگي آ دمي كى زندگى ۋھونڈتا ئيمراجسےكوئى غم اورفكر ندہو۔اس كے ملنے میں ذراد شواری ہوئی، میہیں ایک طرف پڑی تھی اور سموں نے اس کا ذراخیال نہ کیا تھا۔ ميه جواس زندگي كود مكير مايا تو بولا كه اگر جھے بجائے آخر كى جگدانتخاب كا ببہلات ملتا تو بھي ميں اس زندگی کونتخب کرتاء اوراسے یا کروہ واقعی برواخوش تھا۔

یک نیس که آدی بی جانوروں کی زندگیاں اختیار کرتے ہے، ہیں یہ بھی ضرور کہدووں کہ جنگلی اور پالتو جانور آبیں ہیں بھی اپنی زندگیاں بدل رہے ہے اور اپنی طبیعت کی مناسبت سے انسانی زندگیاں بھی اختیار کرئے ہے، مثلاً اجھے زم مزاح بھلے مانسوں کی زندگی اور برمکن طریقے سے۔اب جب سب زندگی اور برمکن طریقے سے۔اب جب سب روصیں اپنی زندگی منتخب کر چیس انتخاب کی تربیت سے لا ہے سس کے سامنے پنجیس اس

اور یول میاں گلاکن یہ قصہ باتی رہ گیا فنانہیں ہوا۔اب اگرہم بھی قول کے تالع رہیں تو یہ ہمیں بھی بچالے اور ہم اطمینان سے اپنی روح کوآ لودہ کے بغیر تفافل کے دریا میں سے گزرجا میں ۔ بہیشہ عدل گزرجا میں ۔ بہیشہ عدل اور خیر کا تتبع کریں،اور یفین رکھیں کہ روح غیر فانی ہے اور ہر طرح کی اچھائی نیز ہر طرح کی برائی ہر داشت کرستی ہے۔ یول ہم ایک دوسر کے فظر میں بھی عزیز اور محتر مرہیں گا اور دیوت کی برائی ہر داشت کرستی ہے۔ یول ہم ایک دوسر کے فظر میں بھی عزیز اور محتر مرہیں گا اور دیوت کی بیال بین تو یہاں اور اس وقت بھی جب انعام لینے کے دیوت کا ویس کی دوسول کرنے کے لئے ہم ابن کے کھیل میں بازی جیتنے والوں کی طرح جا میں گے جو تھے وصول کرنے کے لئے ہم ابن کے کھیل میں بازی جیتنے والوں کی طرح جا میں گے جو تھے وصول کرنے کے لئے چکر لگاتے ہیں۔اس سے اس زندگی میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور اس ہزار سالہ سفر میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور اس ہزار سالہ سفر میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور اس ہزار سالہ سفر میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور اس ہزار سالہ سفر میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور اس ہزار سالہ سفر میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور اس ہزار سالہ سفر میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور اس ہزار سالہ سفر میں بھی ہماری بیان کر رہے ہے۔'

# افلاطون كافلسفه كميونزم

# بونان مين تصور مملكت

قدیم دور میں ایھنٹر میں ذاتی اطاک، کانوں اور جنگلات دغیرہ پر حکومتی تسلط قائم تھا۔
زمین مشتر کہ ملکیت تصور کی جاتی تھی اور اس پر مختلف قبائل اور گروہ قابض ہوتے تھے۔
پارٹا میں اگر چہذاتی ملکیت کا رواج تھا لیکن السی اراضی جے مزارع کاشت کرتے تھے
قومی ملکیت تصور ہوتی تھی اور اس کی پیدا وار پر تمام شہر یوں کاخی ہوتا تھا۔ کریٹ میں عوامی
زمینوں کو مزارع کاشت کرتے تھے اور ان کا مالیہ حکومت کے ہونے والے متفرق افرا جات
پرصرف کیا جاتا تھا۔ اس طرح افلا طون کے دور میں لوگ اطاک کی کمیونزم ہے آگاہ تھے۔
افلاطون نے بھی فیڈ غور ٹی مقولہ 'دوست کا مال اپنائی مال ہے' کے تحت '' الجموری' میں
اخلاطاون سے بھی فیڈ غور ٹی مقولہ 'دوست کا مال اپنائی مال ہے' کے تحت '' الجموری' میں
سب سے بردا اشتراکیت پیند کہا گیا ہے۔

# افلاطون كانظر بيكيونزم

افلاطون کے نزدیک حکمران طبقدادراک اور فولی جذب مدافعت کے نشان ہیں اس
کے حکمران کے طبقہ کا کام صرف ریاست کی بھلائی اور فولی کام صرف اندرونی اور بیرونی
وشمنوں کے خلاف نبرد آزمائی کرنا ہے۔ لہٰ ذاان طبقوں کومز دور طبقہ اشتہا کے جذبات ہے
پاک رہنا چاہیے اور یہ کمیونزم کے باعث بی حمکن ہے۔ اس کے خیال پس کمیونزم کا سب
سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ حکمران طبقہ کوریاست کا محافظ بنادیتی ہے اور وہ خود کوریاست کے
لئے وقف کردیتے ہیں۔ اس کے خیال بیس سیای طاقت اور اقتصادیات کا ایک محفیل کے
ہاتھ بیس آجانا دیانت داری اور قوت عمل کے لئے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا حکمرانوں کوسونے
چاندی سے محروم رکھنا چاہیے۔ اس کے نزدیک حکمرانوں ہیں بیدا ہونے والی بے راہروی کا
حب سیای اور اقتصادی قوتوں کا بجا ہونا ہے۔ سیای قوت کا مالک محاشی ضروریات و

119

مفادات كى طرف راغب موجاتا ہے اور دانا كى كادامن چھوڑ ديتا ہے۔

#### اشرا كيت

افلاطون کے نزدیک کمیونزم صرف دوطبقات تک محدود ہونا چاہے جبکہ تیسرا طبقہ اس پابندی ہے مشتیٰ ہے اوراپی ذاتی اطلاک رکھ سکتا ہے۔ بارکر کے مطابق افلاطونی اشترا کیت ایسا نظام ہے جومعاشرے کے اقتصادی ڈھانچ کومتا ٹرنہیں کرتا بلکہ انفرادیت پسندانہ نظام پیداوار کو باتی رکھ سکتا۔ ان کے باتی رکھتا ہے اور وہ کھی کاشٹکار کومتا ٹرنہیں کرتا۔ حکم ان طبقہ اپنی جائیداد نہیں رکھ سکتا۔ ان کے مکافات بھی نہیں ہوتے اور وہ کھلی بیرکوں میں رہتے ہیں۔ ذر ، ذن ، ذمین اور گھر کے بغیرمحافظ طبقہ کور ہنا ہوتا ہے اور کاشٹکاروں کی طرف سے فراہم کردہ اجناس پرگزرکرنی ہوتی ہے۔

#### املاك كانضور

افلاطون الجمہور یہ میں دوشم کی املاک اور از دائ کی کمیونزم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محافظ طبقہ صرف اتنی ہی جائیدا در کھ سکے گاجو کہ از بس ضروری ہے اور فالتو املاک سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ نہ تو ان کا ذاتی مکان ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسی جائے قیام جس میں داخلہ کے لئے اس کی اجازت در کار ہو۔ اس کی رہائش ایسی ہوئی جا ہے جیسے تجربہ کارجنگہو لوگوں کی جن میں برد باری اور جرات دونوں ساتھ ساتھ ہوں۔

فيكس

انہیں رعایا ہے تیک صرف اتنا تیک لیمنا ہوگا جو پورے سال کے اخراجات کے لئے کافی ہو۔ حکمر ان ادر عوام میں کیسال معاشرت و معیشت انہیں اکٹھا ایک ہی میز پرل کر کھانا ہوگا اور خیمہ نما رہائش گاہ میں سیا ہیوں کی طرح رہنا ہوگا وہ سونا جا ندی کو ہاتھ نہیں لگا ئیں گے اور نہ ہی ایسی جگہ جا ئیں گے جہال سونا جا ندی ہونہ ہی ان دھاتوں کو استعال کریں گے اور نہ ہی ان کے بینے ہوئے برتنون میں کھا نیس پیش کے سان ہی باتوں میں ان کی فلاح ہے اور وہ ای طرح رہ کر سیاست کی فلاح کا باعث بن سکتے ہیں اور اگر بھی بھی انہوں نے

مکان ، زمین یازر کے حصول کی کوشش کی تو پھروہ ریاست کے محافظ نہ رہیں گے بلکہ گھروں کے محافظ اور کنبے کے چوکیدار بن جا کیں گے وہ شہر بوں کے معاون و مددگار نہ رہیں گے بلکہ ان کے لئے دشمن ثابت ہوں گے۔

#### اشتماليت ازواج

افلاطون اشالیت املاک کے ساتھ ساتھ اشتمالیت از واج کے نفاذ کو بھی ضروری قرار دیتا ہے۔ عورتوں میں مردوں جیسی تعلیم ، حکمرانوں کا گھر بلوزندگی ہے آزادر ہنا اور حکومت کی سر پرتی میں عارضی شادی کے تصورات افلاطون سے قبل یونان میں رائج شھے۔ بیتصور اس دور کے میلنی نظام اور عصری ادب میں موجود تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق اگا تھائستین اس دور کے میلنی نظام اور عصری ادب میں موجود تھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق اگا تھائستین (Agatnysiane) پی عورتیں مشترک رکھتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے سے رشک و حسد کے جذبات نہ رکھیں۔

سور ماتی عورتیں مردوں کے ساتھ ال کر شکار کھیاتی تھیں اور جنگ میں برابر حصہ لیتی تھیں۔ سپارٹا میں شوہرا پنی بیوی کو اولا داور ریاست کی بہبود کی خاطر عاریتا دوسرے کے سپر دکر دیتا تھا۔ بونانی لڑکیوں کی شادی اوائل عمر میں ہوجاتی تھی اور وہ تقریباً پندرہ سال کی عمر میں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ دوسرے مردوں سے بھی تعلقات قائم رکھتی تھیں ، شادی کوئی عہد مقدس نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد ریاست کے لیے جائز اولا دبیدا کرنا تھا۔ بارکر کے مطابق ان تصورات کا مجھ حصہ افلاطون نے اپنا یا اور پھی کی خالفت کی ۔ اس کے زد یک شادی کوئی مقدس عہد نہیں تھا لیکن وہ عصری بونان کی اس روایت کے کی ۔ اس کے زد یک شادی کوئی مقدس عہد نہیں تھا لیکن وہ عصری بونان کی اس روایت کے بھی خلاف تھا کہ عورتوں کو عزایت شینی اور خلوت کے لیے مجبور کیا جائے ۔ وہ گھر بلوز ندگی کو خود غرضی کی آ ماجگاہ اور ترتی کی راہ میں رکاوٹ مجھتا تھا اور اس باعث وہ خاندان کور نیاست میں مرتا جا بتا تھا۔

افلاطون کے زدیک مورتوں کو نظرانداز کرنا ریاست کی آدھی آبادی کوریاسی کا موں سے مشتل کرنا ہے۔ عورت اور مردیس بلحاظ انسان کوئی فرق بیس ہے۔ اگر چرصلا حیتوں کے لیاظ سے مورت مرد سے کرور ہے گر چر بھی کچھ مورتیں وہنی طور پر مردوں کے ساتھ مل کر لیاظ سے مورت مرد سے کمرور ہے مگر پھر بھی کچھ مورتیں وہنی طور پر مردوں کے ساتھ مل کر

عکرانی کے فرائض سرانجام ہے علی ہیں۔الی بی عورتوں کومردوں بھیں تربیت دے کر عکر انوں کے دوئی بدوئی عکرانی کا کام سونچا چاہئے، وہ انظامی اور فوجی دوئوں شعبوں ہیں کارآ مد فابت ہوسی ہیں۔ یہ کارآ مد فابت ہوسی ہیں۔ یہ کاموں کے لیے عورت کو چالیس سال کی عمر ہیں اور مردوں کو تمیں سال کی عمر ہیں کام کرنا چاہئے اور فوجی شعبہ ہیں مردکو ہیں سال سے ساٹھ سال تک اور عورت کو بنچ پیدا کر لینے کے بعد کی مدت سے پچاس سال کی عمر تک کام کرنا جائے۔قوانین ہیں اس نے ایک ہی دی زسوں اور دس قانون محافظ مورتوں کا ذکر کیا ہے۔

# نسلول كى نگېداشت

افلاطون نے اپنے فلے اشتراکیت سے ذریعے جس طرح حکر انوں اور فوجی طبقوں کی توجہ ذاتی جائداد کی ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی مفاد برمرکوز کی ہے اس طرح خاندانی اشتراكيت كے ذريع حكر انوں اور فوتى افسران كى توجدائى ذاتى اولادے مثاكر قوم كے مشتر کہ بچوں کی تعلیم وتر بیت اور بھلائی پر مرکوز کی ہے۔افلاطون کے مطابق جس طرح حكمرانوں اور فوجی وسول افسران کواگر ذاتی جائداداور دولت رکھنے کی اجازت دی جائے تو ان کی توجہ تو می یاعوامی مفاد کے کاموں سے بہث جائے گی اور وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائده الله الله كرايية ذاتى مفادكوتومي يا جنما مي مفادات پرترنج دين لك جائيس كے بالكل اس طرح مال ودوارت کی طرح ہرانسان کے ول میں اپنی ذاتی اولا دکی بہت محبت ہوتی ہے اور ہر تخص جا ہتا ہے کہ اس کی اولا د جا ہے بڑے عہدے یا اعلیٰ منصب کے لئے اپنی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کے لحاظ ہے اہل ہو یانہیں اے ضرور کوئی بڑا عہدہ یا اعلیٰ مصب مل جائے۔ای طرح حکران طبقہ اور سول فوجی افسران ضرور بیکوشش کریں گے کہ جا ہے ان کے بیج ذبنی وجسمانی صلاحیتوں کے لحاظ سے ریاست کی حکومت کے کسی اعلی منصب پر فائز ہونے کے اہل میں یانہیں انہیں ہر حالت میں بڑے عہدوں اور اعلیٰ مناصب پر فائز ہونا جا ہے۔اس طرح جھوٹے طبقے کے ذبین اور قابل بچوں کی حق تلفی ہونے کا بہت زیادہ امكان ہے۔ لہذا الى غيرا خلاقى اور غير منصفانه كاروائيوں كورو كئے كے ليے خيالى رياست میں بچوں کی ابتدائی تکہداشت کے لیے زمریوں کا مسٹم متعارف کروایا گیا جن میں

ریاست کی حکومت کی طرف سے مقرریا تعینات شدہ تربیت یافتہ نرسیں اور دوسرا ضروری عملہ بچوں کی برورش کرے گا اور نرسریوں کا انتظام ایسا خفیہ اور سخت ہوگا کہ اصل والدین کو این جوں کی اور بچوں کو این ماں باپ کی بیچان ندہونے دی جائے گی چونکہ والدین کو این اوسلی بچوں کی اور بچوں کو این ماں باپ کی بیچان ندہونے دی جائے گی چونکہ والدین کو اینا ذاتی اصلی بچوں کی بیچان نہیں ہوگی للبڈ انرسری میں پرورش پانے والے ہر شخص ہر بچیا بچی کو اپنا ذاتی بچہ یا بچی کو اپنا ذاتی بچہ یا بچی کو اپنا ذاتی بچہ یا بچی کو بازی کی کو بنا ذاتی سے قائم شدہ سکولوں میں داخل ہونے پر انہیں اپنی فطری وہ سمانی صلاحیت کے مظاہرے کے میساں مواقع میسر ہوں گے۔

# شادی کے بارے میں افلاطون کا نامکمل نظریہ

افلاطون کے نزدیک شادی ایک شجیدہ اور مخصوص جنسی تعلق کی منفر داور پا کیزہ صورت ہے جس کا مقصد نسل بردھانا ہے۔ عارضی شادیوں کی تعداد کا انحصار شہری ریاست کے تناسب آبادی پر ہوگا۔ نہ والدین اینے بچوں سے واقف ہو نگے اور نہ ہی بچا ہے والدین کو جانے ہو نگے ۔ اس طرح سارا حکمران طبقہ ایک ہی کنبہ بن جائے گا اور ریاست ہی اس کا گھر ہوگا اور وہ ریاست ہی والوں کے تم اور خوشی سے مساوی طور پر متاثر ہوگا۔

افلاطون کے نزدیک محافظ مرداور عورتوں کے بیرکس میں اکھٹے رہنے سے ان کے درمیان جنسی تعلقات قائم ہو نگے اورافز اکش نسل کے نظریہ سے بہترین اولا دجنم لے سکے گی۔ اس کے خیال میں اگریہ بات گھوڑوں کی نسل محافظ کوں کی نسل یا شکاری پرندوں کی نسل کے لیے درست ہے تھر ان طبقہ میں نسل کے لیے درست ہے تھر ان طبقہ میں انسل کے لیے درست ہے تھر ان طبقہ میں سے صحت منداور عالی و ماغ مردو عورت کو مناسب عمر میں اور مناسب موسم میں عارضی شادی کر لینی چا ہے اور ان کی اولاد کی پرورش حکومت کا کام ہوگا۔

افلاطون کے نزدیک نہ کئیہ ہوگا اور نہ ہی حکمران ذاتی مفاد اور ریاسی مفادیل کراؤ پیدا ہونے دے گا۔ اس کے خیال بی ہر سال مناسب موسم بیں عارضی جنسی تعلقات سے جوادلا دہوگی ان کے کوائف مخفی رکھے جا کینگے۔ ایک موسم بیں جتنے جوڑے شادی کریں گے انہیں اولا دکی پیدائش پر بتادیا جائے گا کہ ان کی اولا دہوگئی ہے اور بیاولا دسب کی اولا دہو اور اولا دکو بھی سکھایا جائے گا کہ تم سب آپس بیں بھائی بھائی جو یا بھائی بہن ہویا بہن بہن ہویا بہن بہن ہو۔اس طرح تمام حکمران خودکوایک ہی کنید نصور کریں گے جس سے اتحاد بیدا ہوگا۔
افلاطون کے نزدیک بہترین محافظ عورت ومرد کوجنسی تعلقات قائم کر لینے جا ہمیں اور پھراولا دکی پرورش اعلیٰ درجہ پر ہونی چا ہے ایسی اولا دیقیقا عمدہ ذبنی وجسمانی خوبیوں سے بھراولا دکی پرورش اعلیٰ درجہ پر ہونی چا ہے ایسی اولا دیقیقا عمدہ ذبنی ہے بشر طیکہ والدین بلوغت مالا مال ہوگی۔اس کے خیال میں اچھی نسل اجھے والدین سے جنم لیتی ہے بشر طیکہ والدین بلوغت اور جوانی کی حالت میں ہوں۔ شادی کے وقت عورت کی عمر ہیں سے چا لیس سال تک اور مرد کی عمر ہیں سے بین سال تک اور مرد کی عمر ہیں سے بین سال تک اور مرد کی عمر ہیں ان عمر ول کے علاوہ کسی بھی عمر ہیں ان عمر ول کے علاوہ کسی بھی عمر ہیں کوئی اولا دکسی والدین سے ہوجائے تو وہ اولا دموت کے گھاٹ اتار دی جائے۔

# نظربيا فلاطون يرتنقيد

نظریدافلاطون پرتقید بارکر کے مطابق افلاطون کی زاہدانہ اشتمالیت کو اشرافیانہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ سپر اندازی کا ایک طریقہ ہے اور یہ سپر انداز صرف اصلات پر لا گو ہوتی ہے۔ اشتمالیت تمام معاشرہ کی خاطر وجود پذیر ہے لیکن تمام معاشرہ کی بجائے بیصرف حکر ان طبقہ میں موجود پذیر ہے۔ لہذا اسے معاشی کمیونزم کی بجائے سیای کمیونزم کہنا چاہئے۔ جس کا مقصد تربیت یافتہ اور پیشہ ور حکومت ہے جسے با قاعدہ فیکس کی مراعات حاصل ہوں۔ نیز دوپ کے مطابق افلاطونی کمیونزم نصف کمیونزم ہے۔ کیونکہ بیسارے معاشرے پر لا گونہیں ہوتی ارسطونے افلاطون اشتمالیت اطاک پر زبردست تنقید کرتے معاشرے پر لا گونہیں ہوتی ارسطونے افلاطون اشتمالیت اطاک پر زبردست تنقید کرتے موات درج ذیل اعتراضات اٹھائے ہیں۔

1۔اشتمالیت انسانی نفسیات کے بنیادی اصولوں کونظر انداز کردی ہے۔ 2۔معاشرہ کے بیسر سے طبقہ (مزدور پیشہ طبقہ) کونظر انداز کردی ہے۔ 3۔اس اشتمالیت سے خاوت مہمان نوازی اوراحسان کے جذبے موجا کیں گے۔ 4۔ بدریاست کی انتہائی بیجہتی کی حامی ہے۔

5۔ریائی لگانگت اعلی تعلیم سے پیدا کرنی جائے نہ کمیوزم سے۔ کمیوزم سے بے جان لگانگت پیدا ہوتی ہے۔

7۔ اشتمالیت کے دور میں ریاست کودوطبقات میں تقلیم کردیناریائی بجتی کے منافی ہے۔

۔ اشتمالیت میں مشتر کہ خفلت کی وجہ سے انتہائی ، کم رفآری اور کم بیداواری جنم کیتی ہے۔ اور افلاطون نے اشتمالیت بیش کر کے روحانی عوارض کے لیے مادی علاج تجویز کیا ہے۔ اور افلاطون نے اشتمالیت نے فردکوریاست کی قربان گایر قربان کردیا ہے۔

9۔ اسمایت ہے سردور یاست فاسر بان اپر رہان سردیا ہے۔ افلاطونی اشتمالیت از واج برارسطونقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

ا۔ریاست میں کیے جہتی پیدا کرنے کی بجائے اشتمالیت ازواج ریاستی انتشاراور اق کا ماعث ہے۔

۲۔ ایسے معاشرتی نظام میں جہاں اشتمالیت کی بدولت ہرآ دمی دوسروں کی ذہدداری ہے ہے۔ کانہ ہواور دوسرے اس کی ذہدداری ہے بے گانے ہوں تو پھرمشتر کہ اولا دکی حفاظت اور پرورش کا خیال کون کرےگا۔

۳۔اشتمالیت از دائ سے خدشہ ہے کہ کوئی شخص قریب ترین عزیز سے ہی جنسی ملاپ نہ کر بیٹے۔ کیونکہ کئی رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تقذیس کا نمونہ ہوتے ہیں اور ان کی حرمت مسلم ہوتی ہے آگرابیانہ ہوتو اشتمالیت کا نظام غیرشائشگی کا نمونہ ہے۔

۳-ازواج کوجانوروں کی دنیا ہے مشابہ قرار دیکر تشبیہات کا سہارالیں اورا پنے ولائل ٹابت کرنامضحکہ خیز ہے۔

۵۔ ریائی انظام کے زبر عمل ہونے والے جنسی ملاپ سے ضروری نہیں کہ عمدہ اور بہترین اولا دپیدا ہواور صرف طاقتورترین جوڑے بی ملاپ کریں۔

٢- اس اشتمالیت سے حکمران طبقہ خوش ہیں روسکتا۔

ے۔اشتمالیت املاک کی طرح اشتمالیت از دائے بھی آبادی کے اکثرینی طبقہ پرلاگو نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف حکمرانوں اور فوجی طبقہ پرلاگو ہوتی ہے اور اس طرح آبادی کا بردا حصہ نظمرانداز کر دیا گیا ہے۔

٨- عورتول كي آزادى من كرياوزندگى درجم برجم بوجائے گى۔

۹۔اشتمالیت ازوائ سے راست روی کا جذبہ ختم ہوجائے گا جبکہ راست روی بہترین کردار کی ضامن ہے۔

ار بیاست کوایک خاندان بنانے کے خیال میں افلاطون اتنی دور نکل گیا ہے کہ اس نے ریاست کی خود مختاری کوفراموش کر دیا ہے۔

# افلاطون كافلسفهُ اخلاقيات

اخلاقیات کے حوالے سے سوفسطائیوں کا نظریہ بیتھا کہ''فرد کا ذاتی یا شخص مفاوہی انسانی اخلاقیات کی بنیاد ہے۔اخلاق بذات خودا کیک مقصد نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ مقصد کسی فرد کا ذاتی مفادیا ذاتی خوشی ہے۔'' سقراط کا نظریہ بیتھا کہ '' بنیادی طور پر نیکی ایک علم ہے اور ایک ایسا عالم یا دانا جو نیکی کا فہم وشعور رکھنے کے باوجود نیک یا ذرست عمل کرنے سے گریزاں ہے وہ اس بے علم یا نادان سے پھر بھی بہتر ہے جسے نیک کا فہم وشعور تک نہیں۔''

نیکی سجائی ہے

افلاطون نے اخلاقیات کے بارے ہیں ستراط کے خیال کی تائیدوہمائت کرتے ہوئے کہا کہ''اخلاقیات کسی فرو کے ذاتی مفاد کے چیش نظر قائم ہونے والے ذاتی تاثر یا ذاتی رائے ہے ہٹ کرایک الگ حیثیت کی حامل سچائی ہے اور نیکی یا اخلاق کسی مقصد کے حصول کا ذریعے ہیں بلکہ بذات خودایک مقصد ہے اور نیکی اوراخلاق کا حصول ہی انسانی زندگی کا نصب العین ہے ہمیں نیک اوراچھا کام صرف اس لیے کرنا جا ہے کہ وہ نیکی اور اچھائی کا کام ہے۔ اصل نیکی اس درست عمل کانام ہے جس کی بنیادیا جس کامحرک نیکی کاوہ فہم ہو جس کی بنیادیا جس کامحرک نیکی کاوہ فہم ہو جس کی بنیادیا جس کامحرک نیکی کاوہ فہم ہو جس کی بنیاد میا جس کامحرک نیکی کاوہ فہم ہو جس کی بنیاد میا جس کی بنیاد تھے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد میا میں ایکھے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد میا می ماہ خشالی اوراخلاقی استدال پر ہو۔ روائتی یا رسی نیکی حیثیت شمنی نیکی جیسی ہوگ۔

نیکی میں دکھاوا

ا فلاطون کے نز دیک پچھالوگ دوسروں کود مکھ کرنیک یا اچھا کام کرتے ہیں۔ بہلوگ

126 -----

نیکی کے نقال اور معمولی درجے کے ایما تدار ہوتے ہیں۔ان لوگوں کی مثال شہد کی تھیوں اور چیونڈیوں جین کے نقال اور معمولی درجے کے ایما تدار ہوتے ہیں۔ان لوگوں کی مثال شہد کی تھیوں اور چیونڈیوں جین کے دوہ واقعی عقل ندنظر آتی ہیں کی دوھی تام کی اہمیت سے پوری طرح واقف نہیں ہوتیں۔

نیکی کاار خوشی ہے

افلاطون کے نزدیک نیکی کا اثر اور نتیجہ خوشی ہے لیکن بیدہ خوشی نہیں جوایک ہے ایمان مخص کو کسی کا استصال کر کے یا کسی کو دھو کے سے لوٹ کریا اپنی طاقت کے باعث کسی کمزور سے اس کاحق تیجین کر حاصل ہوتی ہے بلکہ بیدہ خوشی ہے جوایک ایجھے انسان کو کسی کمزور یا مظلوم کی مدد کر کے یاحق بات کے لیے جان و مال کی قربانی دے کر حاصل ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک ایجھے کاموں سے حاصل ہونے والی خوشی تجی اور حقیقی ہے جبکہ برے کاموں سے حاصل ہونے والی خوشی تجی اور حقیقی ہے جبکہ برے کاموں سے حاصل ہونے والی خوشی تجی اور حقیقی ہے جبکہ برے کاموں سے حاصل ہونے والی خوشی تجی اور حقیقی ہے جبکہ برے کاموں سے حاصل ہونے والی خوشی تجی اور حقیقی ہے جبکہ برے کاموں سے حاصل ہونے والی خوشی تجی اور حقیقی ہے جبکہ برے کاموں سے حاصل ہونے والی خوشی تجی اور حقیقی ہے جبکہ برے کاموں سے حاصل ہونے والی خوشی ہونے والی خوشی منافقائد لذہ ہے۔

نظر رہیں کی کے 4عناصر

افلاطون كانظريد نيكى جارعناصر برشتمل ہے۔ 1-سب سے ہم آفاقی تصور كاعلم ہے جو بذات خود فلے ہے۔

2-دنیادی چیزول کی وضاحت کرنے والے آفاقی تصورات برغورخوش۔

3-تمام اعلى در بيكى علوم وفتون كى تروتك

4- يا كيزة اورمعصوم اندازيس دنياوى خوشيول يس شركت.

متذکرہ چارعناصر میں پہلے بین حصانانی روح کے ایجھے حصوں ہے مماثل ہیں جبکہ چوتھاعضر پہلے بین عناصر کو متحد کرتا ہے۔ پہلے بین عناصر دانائی، بہادری اور اعتدال ہیں جبکہ چوتھاعضر بہلے بین عناصر کو متحد کرتا ہے۔ پہلے بین عناصر دوانائی، بہادری اور اعتدال ہیں جبکہ چوتھاعضر جوان کو متحد کرتا ہے انصاف ہے۔

اجھاانسان وہ ہے جو بھلائی کرے

زیر(Zeller) کہاہے کہ افلاطون کے نزد یک برائی کرتا بھی اچھا مل نہیں رہااوراس کے

زدید اچھا انسان وہ ہے جو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔افلاطون کے خیال ہیں انسان کے اعمال کا ہمریہ اور ان اعمال کا احتراج بی ساتی نیکی کی اصل بنیاد ہے۔ان نظریات میں افلاطون نے اگر چہ نیکی کو معلوم کرنے کے اس ذریعے یا اصول کی وضاحت کی ہے کہ نیکی کو عقلی استدلال کے ذریعے معلوم کیا جاسکتا ہے کیکن نیکی یا ورچو (Virtue) کی وضاحت نہیں کی ہے اور نہ بی سابی نیکی اور ساجی انساف کی کوئی حتی وضاحت کی ہے۔

### ما دیت اخلاق سوز ہے

افلاطون نے اپنے استاد کے اخلاقیاتی اصولوں کوائی مابعدالطبیعیات اورالہیات کے ساتھ وابستہ کر کے اس کو علمی سانچ بیس ڈھالا ہے چونکہ روح محسوسات سے بالاتر عالم سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا حقیقی اور غیر فانی وجود اس کے اندر ہوسکتا ہے اس لیے جو خیر وسعادت انسانی مسائی کا صحیح نصب العین ہوسکتی ہے وہ بھی روح کو اس عالم کی طرف رجوع کرنے سے میسر آسکتی ہے جسمانی زندگی روح کا زنداں اور اس کی قبر ہے اس کی وجہ سے غیر عقل می اور بہی عقل کے اندر بیجانات کو بیدا کرتی اور شمولیت کو ابعدارتی ہے۔ اور شمولیت کو ابعدارتی ہے۔

# فطرات كوخطرات الهي كيمطابق بنانا

افلاطون کے نزدیک انسان کی زندگی کامیح مقصد یہی ہوسکتا ہے کہ وہ اس عالم محسوسات سے گریز کرے اور اپنی فطرت کو اللی فطرت کے مطابق بنائے فلفی کو چاہئے کہ وہ قبل ازمرگ اس عالم میں سے مرجائے لیکن چونکہ مرکی زندگی غیر مرکی زندگی کا ایک عکسی ہے اس لیے بیہمی فرض ہے کہ انسان مظام محسوس کونصورات کے اور اک کا ذریعہ بنائے اور تصورات کومعروضات جواس میں وافل کرے۔

بيكي اوربدي كاشعور

ا فلاطون کے نز دیک ناانصافی کرناظلم سہنے سے بدتر ہے اور بدتملی کے لیے سز انجلگتنا ہے

جانے کی نبست بہتر ہے۔ نیکی روح کا جمال اور اس کی اصحت ہے اس لیے وہ خود ایک سعادت ہے نیکی آپ ای ای اور بدی آپ بی اپنی سزا۔ انسانوں کے اندر ہیمیت پر الوہیت کی حکومت ہے اور بھی انسان کی تجی آزادی اور اصلی دولت ہے اور ای سے منتقل الوہیت کی حکومت ہے اور کہی انسان کی تجی آزادی اور اصلی دولت ہے اور اس سے منتقل اطمینان قلب حاصل ہوسکتا ہے۔

افلاطون الجمهوريد ميں تاقص نيكى كوجس كا مدار عادت اور ادراك پر ہے اس اعلیٰ نيكی كے ليے ایک لازمی تیاری خیال كرتا ہے جو حكيمان علم سے سرز دموتی ہے لیکن بعد میں وہ اس بات كو جھی مد نظر د كھنے لگا كراخلاتی قابلیت مزاج احساس اور اراد ہے میں تفاوت و مدارج افراد میں بھی یا باجا تا ہے اور اقوام میں بھی نفسیات میں بھی افلاطون نے فضیلت كی وحدت كے ساتھ فضائل كی كثریت كو چیش كیا اور كہا كہ "مرفضیلت كی كوروح كے اندرا یک خاص مقام حاصل ہے۔"

# اخلاق کے 4 فضائل کبری

افلاطون کے نزو کی فضائل کبری جارہیں۔

1 \_ جب عقل مجمع طور برمل كر ماة اس كانام داناني بـــــ

2۔ جب جذبہ علی کے مطابق جلے اور رہے بتائے کہ کس چیز سے ڈرنا جا ہے اور کس مدر مدروں میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور کس کے اور کس

سے بیں ڈرنا جا ہے تو وہ شجاعت کی صفت میں ظاہر ہوتا ہے۔ 3۔ جب روح کے اندر بیشظیم پیدا ہوجائے کہ اس کا کونسا حصہ حکمران ہو اور کونسا

محكموم تواس كوتصرف نفس كہتے ہيں جس سے روح ميں داخلي موافقت بيدا ہوتي ہے۔

4-جبروح كا برحصه اپناه ظيفه او اكر اورايي حدية باوزنه كرية اسكانام

# فلاسفه كي حكومت

افلاطونی مملکت کا دستور حکومت ،خواصیت (Aristo cracy) ہے جس کا مطلب فلاسفہ کی الین حکومت ہے جن پر کئی قانون کی پابندی لازی نہیں۔حکمرانوں کے لیے مضروری توت مہیا کرنے اور مملکت کو خارجی حملوں سے بچانے کے لیے سیابیوں کا ایک طبقہ

بھی لازمی ہے۔عام لوگوں میں کا شتکار اور صناع وغیرہ ایک تیسرا طبقہ ہے جن کو ہر شم کے سیاسی کاموں ہے بے تعلق ہونا جا ہے اور فقط روپ پیکمانا جا ہے۔

#### تنين طبقات

افلاطون کے نزد کی طبقات کی ہے تھیم تقسیم کار پر بنی ہے لیکن اس کا خاص محرک ہے عقیدہ ہے کہ فقط چندلوگ اعلیٰ سیاس کا موں کے اٹل ہوتے ہیں چونکہ وہ ان قابلیتوں کو موروثی بھی تصور کرتا ہے اس لیے یہ تین طبقے تین ذاتیں بن جاتی ہیں۔افلاطون ان کورور کے تین حصوں کے مشابہ قرار دیتا ہے ان نتیوں کا اپنے اپنے وظیفے کوادا کرنا قوم کی فضیلت ہے۔تا کہ دواعلیٰ طبقے اپنا کا م خوبی سے انجام دے کیس ان کی تعلیم وتر بیت اور بودوباش کا انظام کلیت کے سپر داور مملکت کے اغراض کے ماتحت ہونا چاہیے۔ یہ امرائی فلفی تیسرے طبقے کی تعلیم و تنظیم حیات پر خور کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

افلاطون کے نزدیے مملکت کواس بات کا انظام کرنا چاہے کہ ان طبقول میں بہترین والدین سے نہایت موزوں حالات میں بہترین اولا دیدیا ہو پھرائیں اولا دی تعلیم وتربیت نہایت اعلیٰ بیانے برمملکت کی جانب سے ہوئی چاہیا اس تعلیم میں موسیق اور ورزش بھی شامل ہونی چاہیے جس میں عورتیں بھی حصہ لیں عورتیں انظامی اور عسرکی فرائض میں بھی حصہ لے سکتی ہیں مملکت کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ستقبل میں حکمران بنے والے ہیں ریاضیاتی علوم اور سنطق کی تعلیم دے مجملی زندگی میں گئ سال بسر کرنے کے بعد جب وہ ہیں ریاضیاتی علوم اور سنطق کی تعلیم دے مجملی زندگی میں گئ سال بسر کرنے کے بعد جب وہ ہمرطرح سے قابل ثابت ہوں تو بچاس سال کی عمر میں وہ اس اعلی مرتبہ میں داخل ہوں جس ہرطرح سے قابل ثابت ہوں تو بی سال کی عمر میں وہ اس اعلی مرتبہ میں داخل ہوں جس باتی تمام عمر پوری طرح کا دوبار سلطنت کا انتظام کریں۔ اس درج میں داخل ہونے کہ بعد وہ باتی تمام عمر پوری طرح کا دوبار سلطنت میں وقف کردیں۔ ایسے لوگ ذاتی ملکت اور اہل و بیال کے بارے سبکدوش ہوں کیونکہ بیاغراض مملکت کی وصدت کے دائی ویمن ہیں۔

اخلاقی روییے

ا بن كتاب رياست مين صفح تبر 122 برافلاطون كامكالمه درج --

130 ———

اور یقینا انہیں برول اور ایسے بدکردار آ دمیوں کی نقل بھی کرنی چاہیے جو ہماری تلقین کے خلاف عامل ہوں اور لیعنی نشے ہیں مدہوش ہوکر یا ہوش وحواس میں رہ کرایک دوسرے کی بنسی اڑا کیں یا کوسیں اور گالیاں دیں یا جو پچھا پی ذلت یا اپنے ہمسالوں کے خلاف اپنے قول یا فعل سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہوں۔ ای طرح محافظوں کوایسے مردوں اور عور توں کے قول وفعل کی نقل کرنا نہ سکھانا جا ہے جو جنون میں مبتلا ہوں کی ونکہ بری اور شرکی طرح جنون ہیں جنوں بھی جانے کی چیز ہے مل پیرا ہونے اور نقل کرنے کی چیز ہیں۔

ایک اور مکالمہ میں یوں درج ہے۔

فرض کرو کے ایک نیک اور عادل آدمی کوئی چیز بیان کرتے کرتے کی دوسرے نیک انسان کے عمل یا قول پر پہنچائو میرا گمان ہے کہ وہ اس کا روپ اختیار کرنا چاہے گا اور اس نقل ہے ذرانہ شرمائے گا۔ مثلاً جب بیدوسر اختص مضبوطی اور دائش مندی ہے کوئی کا م کرر ہا ہے تو بیر قائل بہایت خوثی ہے اس کی قائم مقامی کرنا چاہے گا۔ کیکن آگر یہ نیک شخص بیار ہے بیوشت میں مبتلا ہے یا نشے میں چور ہے تو بیر قائل ذرا مشکل ہے ہی اس کی نقالی پر آمادہ ہوگا' اورا گرکہیں کی ایسے اخلاق کا ذکر ہے جواس کے شایان شان نہیں' تو اسے تو وہ و کیمنے تک کاروادار نہ ہوگا۔ ایسے خص کو تقارت کی نظر ہے دیکھے گا اورا گرکہیں اس کی نقل کر ہے ہی تو صرف ان کھوں کی جب اس ہے کوئی نیک کا م انجام پار ہا ہو۔ ور نہ ان افعال کی نقل ہے تو وہ خت شرمندہ ہوگا' جواس ہے بھی سرز ذہیں ہوئے۔ نہ وہ نیچشم کے لوگوں کی سی تج دیج اختیار کرے گا۔ کہ ان تدا بیر کے استعال ہے (سوائے مزاح کے) وہ ا پنے کو بہت بلند پا تا اختیار کرے گا۔ کہ ان تدا بیر کے استعال ہے (سوائے مزاح کے) وہ ا پنے کو بہت بلند پا تا ہے اوراس کا د ماغ ان سے آھی آئے نفرت کرتا ہے۔

ا بك اورمكالمدين افلاطون نے كہا (ص130 رياست)

اچھا کیا ہماری گرانی بس بہال ختم ہوجائے؟ اور کیا ہمارایہ مطالبہ صرف شاعروں سے ہوگا کہ دہ اپنے کلام بیس صرف نیکی اور خیر کا جلوہ دکھا کیں نہیں تو ہم انہیں ریاست سے خارج کردیں گے! یاس گرانی کو دوسر نے فن کاروں پر بھی عائد کیا جائے گا اور کیا ان کے لیے بھی سنگ تراثی تقمیر یا دوسر نے لیقی فنون میں خیر و نیکی کی ضد شرئے اعتدالی عدم عفت کم ظرفی اور برتماش کے اظہار کو ممنوع قرار دیا جائے گا؟ اور اگر انہوں نے اس

قاعدے کی پابندی نہ کی تو ہم البیں اپنی ریاست میں کام نہ کرنے ویں گے کہ کہیں ہارے شہر یوں کا مذاق آلودہ نہ ہوجائے؟ ہم ہرگز اخلاقی عیبوں کی فضا میں اینے محافظوں کی نشوونما کے روادار نبیں ہو سکتے کہ اس کی مثال تو ایس بی ہوگی کہ ہم نے ان جانداروں کو الی زہریلی پراگاہ میں جھوڑ دیا ہے جہاں وہ روزانہ کھے چھمعزاور زہریلی بوٹیاں کھاتے میں اور رفتہ رفتہ اپنی روح کی آلودگی کے لئے گندگی کا کافی موثر ذخیرہ فراہم کر لیں۔ ہمارے فن کارتو وہ لوگ ہونے جاہئیں جو حسن و جمال کی اصلی حقیقت کو دیکھے میں اور پیر صورت ای وقت ممکن ہوگی کہ جمارے نوجوان صحت اور تندری کی زمین برآباد ہوں، ويكصيل توجمال كانظاره كريم ،اورسنس تو كانون تك حسن كابى تراندا عـــــوه مرچيز كي خو بي سے متعظم ہوں اورجسن و جمال کی فرادانی ان کے سامعہ دباصرہ کواس طرح متاثر کرے کہ گویا مسى پاك ترعالم سے صحت افزائيم كے جھونے آرہے ہیں تا كدابندائى عمرے ہى ايك غير مخصوص طور بران کی روح میں جمال عقل کے ساتھ مما ثلب اور ہم نوائی پیدا ہوجائے۔ يكى وجدتو ب كلاكن كموسيقى كالعليم دوسرى تمام تعليمول سے زياده موثر موتى ہے، كيونكه آب كے بيروزن اور آ ہنگ، بيتوازن اور تناسب روح كے اندرتك اپني راه نكال ليت بي اورمور طور الا براينا تصرف كرية بي - پرس كاتعليم يح بوتى إالى كى روح كوحسن و جمال كاتحفدون بين، اور جوروح برى تعليم ياتى بدبئيت اوركريهدبن جاتی ہے۔اس کےعلاوہ سے بھی ہے کہ جس مخص کے وجود داخلی (روح) کوسیح تعلیم نصیب ہوئی ہو وہ نہایت ذکاوت کے ساتھ کارخانہ قدرت یا فنون کی غلطیوں اور فرو گذاشتوں کو محسوں کر لے گا۔اور جہاں ایک طرف اینے سیجے ذوق کے باعث اپنی روح کومحاس ومکارم سے بہرہ یاب کر کے اس کی تعریف اور تو صیف کرے گا اور اس نے لطف اندوز ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف معائب اور مخارب کی بھی ندمت کرے گا اور ان سے نفور موكا ۔ اور بيسب يحوالي كم كى كے عالم ميں كدوه ال تعريف يا قدمت كو جوه تك ندبيان كريك كالبكن جب است عقل وشعوراً عن كالواسية ال دير يندد وست كوبيجان كراس كاخير مقدم كرك اجس ال كاتعليم في است عرب من مانول كرد كها تفار ايك اور مكالم يس ورج ب البذاجم جس شيركى بنيادر كدر بي تي تم اس كے لئے

یہ قانون مقرر کر دو گے کہ ایک دوست اپنے محبوب کے ساتھ بن اتی بی بے تکلفی برتے جیسی اپنے بینے سے برتنا ہے اور یہ بھی نیک بیتی کے ساتھ اور اس کی اجازت سے بہام شخصی تعلقات میں اسے اس قاعد سے کا پابند ہونا چاہے اور بھی اس سے آ گے قدم نہ بڑھانا چاہے۔ اور اگر وہ بھی اس سے تجاوز کر بے تو بد ندا تی اور ناشائنگی کے جرم کا مرتکب متصور

ریاست صفی 1 36 پردرئ ہے۔ اپ خوشبو بخارات کے بادل چھائے ہوئے ہیں، عطرہ، بھولوں کے ہار ہیں، شراب ہے، ایسی حالت غیں اس کی دوسری شہوتیں اور اس کی مرد ارزندگی کی تمام مسرتیں اپنے بندھن تو ڈکر اس کے گرد بھینسانا شروع کرتی ہیں، اور خواہش کے اس ڈ نک کو جوانہوں نے اس کی نکھو فطرت میں پیوست کیا ہے خوب نشو دنما دیں ہیں۔ بالآ خراس کی روح کا بیہ بادشاہ جنوں کو اپنے محافظوں کا سردار بنا تا ہے، اورلگنا ہے کھل کھیلئے۔ جہاں کسی ایسے خیال یا خواہش کو اپنے اندر پیدا ہوتے دیکھا، یا جب ذراشرم وحیا کا کوئی شمہ اپنے میں باتی پایا تو ان سب کوختم کردیتا ہے، انہیں نکال پھینکتا ہے، جتی کہ عفت اور اعتدال کو بالکل خارج کر کے ان کی جگہ جنوں کو کا لل طور پر مسلط کردیتا ہے۔

### بذأ خلاق جابر كاحال

کتاب ریاست صفحہ 364 پر مکالمہ افلاطون یوں ہے۔ اب یہ سب سے پہلے توان کی الماک ضبط کرتا ہے۔ اور جب اس سے بھی کام نیس چلاا اور جب اس کی روح پر مخلف خواہدوں کا فرقہ یوں جاری رہتا ہے جیسے چھتے پر شہد کی کھیوں کا فرقی کرکی کے گھر میں ڈاکہ ڈالئا ہے یا راٹ میں کمی راہ چلتے کے گیڑے اتار لیتا ہے۔ اس کے بغد عباوت گاہوں پر باتھ ما ف کرتا ہے۔ اس کے ذبن میں شے اور باتھ ما ف کرتا ہے۔ اس کو ذبن میں شے اور بخواہ کی انتخاب سے بات کے دبن میں شے اور بخواہ کی انتخاب کے دبن میں شے اور بخواہ کی انتخاب کے اعتبار سے ریک و بد میں تمریز کرتا تھا ان سب کو ذہ سے خیالات تکال باہر کریں گے بخواہ کی انتخاب کے بین اور الی کے عشق کے خافظ اور اس کی سلطن کے کرتے ہیں۔ بخواہ کی انتخاب کے ساتھ کے بین اور الی کے عشق کے خافظ اور اس کی سلطن کے کرتے ہیں۔ بخواہ کی ایک میں میں کہ بیتا ہے باتھ یا ہے باتھ کی ایک میں کہ بیتا ہوئے کا بیا بیند میں ان کرتا ہے باتھ بیا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہوئے کا بیا بیند میں ان کرتا ہے اس کے کہ بیات کی سلطن کی سلطن کے میں ان کرتا ہے کہ بیتا ہی کہ بیتا ہے کہ بیتا ہیں کہ بیتا ہے کہ

واقعناوہ کیفت ہمیشہ طاری رہتی ہے جو پہلے گاہے گاہے اور وہ بھی خواب میں طاری ہوتی تھی۔ اب بیرام غذا کھالے گا اور ناپاک سے ناپاک قبل اور سکین سے سکین جرم کا مرتکب ہوسکے گا۔ عشق گویا اس کامتبد ہے اور اس کے اندر بے آئین اور بے قوا نین قرماں روائی کرتا ہے۔ پھر جیسے متبدریاست کو جدھر جا ہتا ہے لے جاتا ہے، ای طرح بیشت بھی مطلق العنان با دشاہ ہے اسے ہم س برے کام پر آمادہ کر لیتا ہے جواس کے اور اس کے ساتھیوں کے انبوہ کے بقاء اور قیام کاباعث ہو۔ پھر چاہے بیسائقی کی برے سلسلے سے باہر سے آگے ہوں یا خود اس کی بدا طواری نے انہیں یہیں پیدا کیا ہو۔ کیوں ، کیا بیاس کے طرز زندگی کی موں یا خود اس کی بدا طواری نے انہیں یہیں پیدا کیا ہو۔ کیوں ، کیا بیاس کے طرز زندگی کی تصویر نہیں ؟

# برائی کااشجام

ریاست صفی 414 پر درج ہے۔ کین اگر کوئی شخص روح کے غیر فائی ہونے کو تسلیم نہ کرے اور اس کا صاف منکر ہواور یہ کہے کہ مرنے والے واقعی بداور غیر منصف ہوجاتے ہیں تو اگر اس کا قول سیحے ہے تو میں بحتا ہوں کہ جمیں ٹاانصافی کو بھی مرض کی طرح غیر منصف کے لئے مہلک تصور کرنا چاہیے لیعنی جنہیں یہ روگ لگ گیا وہ برائی کی اس ڈاتی تباہ کن قوت ہوتی ہے مرجاتے ہیں جو برائی کی فطرت سے مضمر ہے اور جوجلد یا بدور ہلاکی کا باعث ہوتی ہے۔ لیکن یہ صورت اس سے بالکل جداگا نہ ہے جس ہیں آج کل برے لوگ دوسرے کے ہاتھوں ایسے برے اعمال کی یا واش میں موت کا مندد کھھتے ہیں۔

# اخلاق سيروح كانضوراور تعلق

کتاب دیاست صفحہ 414 میں افلاطون کے مکالمات یوں درج ہیں۔ لہذایا تواس کے نتیج کار دہو، یا پھر جب تک بے در ہے ہم بھی بینہ کہیں کہ بخاریا کوئی دوسرامرض، گلے پر خبخر کا چلنا، یا جسم کا چھوٹے ہے۔ چھوٹے گلڑوں میں کا ٹا جانا روح کو تباہ کرسکتا ہے۔ جب تک بیٹا برت ندہوجائے کہ جب جسم کے ساتھ بیا عمال ظہور ہیں آئیں تو وہ (روح) بھی اس وجہ سے نایاک یا بدہوجاتی ہے۔ کین جب روح یا کوئی اور شے اپنی داخلی برائی سے تباہ

— 134 *—* 

نہ ہونو پھریہ تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ رہے سی خارجی برائی سے تباہ ہوسکتی ہے۔ گ:اور یقینا بہتو کوئی بھی ثابت نہ کر سکے گا کہ موت کے باعث انسانوں کی رومیں بدیا غیر منصف ہوجاتی ہیں۔

۔ یہ بہیں۔ اگر ناانصافی غیر منصف کے لئے مہلک ہوتو اس صورت میں تو بیاس کے لئے بہملک ہوتو اس صورت میں تو بیاس کے لئے بہر ائی سے نجات یا جائے گا۔ میں تو سیستا ہوں کہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی اگر ناانصافی میں طاقت ہوتو دوسروں کوتو قتل کر سے لیکن خود قاتل کوسلامت رکھے اور خوب جیتا جا گیا۔ اس کا مسکن کہاں اور موت کا گھر کہاں؟

میں: سے ہے۔اگر روح کی فطری برائی اور اس کا ذاتی عیب اے ہلاک اور برباد کرنے سے معذور ہےتو پھر جو چیز کسی دوسرے جسم کی تناہی کے لئے متعین کی گئی ہے وہ اس روح کو، یاسوائے اس چیز کے جس کی بربادی اس کا مقصود ہے کسی اور کو کیونکہ تناہ کر سکے گی۔ گ: بی ہاں، بیتو مشکل ہی ہے ممکن ہے۔

میں: کیکن جوروح کمی برائی ہے تباہ نہ ہو، نہ خارجی سے نہ داخلی ہے، وہ تو ہمیشہ موجودر ہے گااور چونکہ ہمیشہ موجودر ہے گیاس لئے غیر فانی ہوگی؟

میں تو یہ نتیجہ نکلا۔ اور اگر یہ نتیجہ سے تو روعیں ہمیشہ وہی وُئی جاہئیں، کیونکہ جب ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوگی تو ان کی تعداد بھی نہ گھٹے گی۔اور نہ ان کی تعداد ہڑ ہے گی، کیونکہ غیر فائی روحوں میں ہڑھوتی پھرکسی فائی چیز سے آئی جا ہیے اور یوں پھرسب چیز وں کا انجام جا کر بقامیں ہوگا۔

"گ:بهت بجا۔

میں کین بیرتو ہم یفین تبیں کر سکتے۔عقل اس کی اجازت نبیں دیں۔ جس طرح ہم ہے بات با در نبیں کر سکتے کہ روح اپنی حقیقی ماہیت میں عدم مکسانیت ہنوع اوراختلاف ہے بھری ہوئی ہوگی۔

# افلاطون كافلسفه ادب ون

#### مذبهب بيندى

افلاطون کے زمانے میں ذہب اور فن لطیف کا بہت گہرار بط تھا افلاطون کا اپنا ذہب فلسفیانہ تو حید ہے جس کے اندر خدا اور خبر کا تصور متر اوف ہے اور رہو بیت کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ ہے کہ عالم عقل کی پیداوار ہے اور نیکی اور علم خدا کی عبادت ہے۔ خاص خدا کے مطلق کے علاوہ وہ تصورات کو سریدی و ہوتا اور کا نئات اور ستاروں کو مرکی و ہوتا قرار ویتا ہے۔ وہ روایت و ہو مالا کے و ہوتا وی کو مشوب ہیں اور استجھتا ہے اور ان کی طرف مشوب بدا خلاقیوں کو د ہوتا وی کو خش خیل کی پیداوار بھتا ہے اور ان کی طرف مشوب بدا خلاقیوں کو د ہوتا وی کے ذات جھتا ہے۔ باایں ہمہوہ ہونائی ند ہب و مملکت کا ند ہب بنانا اور و ہوتا وی کے افسانوں کو تعلیم کی بنیا دقر ار و بنا چاہتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے مصرحصوں کو زکال ویا جائے۔ وہ قو می خد ہب کو مشوخ کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کا طالب ہے۔

### فن فلسفه کے شخصی ہو

ستراط کی طرح وہ حسن کو خیر کے مانحت اور فن لطیف کو اشیاء کی حتی مموکی قال بھتا ہے۔ اس کے زور کی کا میڈی ایک چیز ہے کہ اس سے اوٹی جذبات کی ہمت افرائی ہوتی ہے اور سیرے کی سادگی اور جالی خطرے بین پڑجاتی ہے۔ اس کے خیال میں سی بلند مقام پر جینچنے کے لیے فن لطیف کے لئے ضروری ہے کہ وہ قلفے کے مانحت ہوکر چلے اور مقام پر جینچنے کے لئے فن لطیف کے لئے ضروری ہے کہ وہ قلفے کے مانحت ہوکر چلے اور مقام کی تعرف کی اور میں کی عدی اور بری کی افرائی کر بن مقصد سیہ ونا جا ہے کہ وہ اس کے خوا کی عدی اور بری کی افرائی کی عدی اور بری کی تعرف کی اور بری اس اسول سے عمرانی کی تعرف کے اس کے تعرف سے عمرانی کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کے تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کے تعرف کی تع

- 136

ہونی جا ہیے۔

# معتدل مونيقي وشاغري

افلاطون این مجوزه مملکت سے نہ صرف دیوتاؤں اور مشاہیر کی نبیت قصوں کو خارج کرنا بلکہ تمام الی موسیقی کو بھی رد کر دیتا ہے جس میں بہت زیادہ بے اعتدالی اور زیانہ پن پایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نقتی شاعری کو بھی دھتکار دیتا ہے۔

# ادب برائے زندگی

افلاطون ایک عظیم ادیب فلاسفر تھا۔ اس کی ابتدائی تحریم فلیفے کے ساتھ ساتھ بہترین ادب کا جمونہ ہے اور اس نے اپنی ادبی صلاحیت کو فلیفے اور اظلاقیات کے فروغ کے لئے استعال کیا ہے۔ افلاطون کے فرو کی ادب برائے زندگی اور جمالیات کھل طور پر اخلاقیات اور فلسفہ کے ماتحت ہے۔ اس لئے خیالی ریاست کے فعلی نصاب میں صرف اخلاقیات اور فلسفہ کے مطالعہ کی اجازت دی گئی جس میں نیکی ، انصاف اور بہا دری کے جذبات کو فروغ حاصل ہو۔ افلاطون کے خیال میں اصل اوب وہ ہے جس میں اخلاقیات اور سجیدگی فروغ حاصل ہو۔ افلاطون کے خیال میں اصل اوب وہ ہے جس میں اخلاقیات اور سجیدگی کے پہلونمایاں ہوں اور جس کا مقصد افر ادکے اذبان کی اخلاقی اور عقلی نشو و بنا ہے۔

افلاطون کے خیال میں ایک فنکاریا ادیب اپ فنی یا ادب کو حقلی استدلال کے تحف
تخلیق نہیں کرتا بلکہ وہ ایک وجدانی کیفیت میں بیرسب بچھ کرتا ہے۔ اگر چداعلی درجہ کے
ادب میں کہیں کہیں عقلی استدلال کی جھلک مؤخوہ وقی ہے لیکن ادب کا زیادہ تر حصہ وجدائی
کیفیت کی بیداؤار ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں مؤسلقی ، شعر اورصورت تر اش کے ہر طرز
کونو جوان کی تعلیم کا جزوجی بنا جا ہے بلکہ صرف ان طرز وان کوایتا تا جا ہے جن سے روح
کی می اخلاقی تر بہت ہو سکتے۔ جا آر رہے بنی اچھا آر دی ہے۔ آر دی چونکہ زندگی اور
کا کا تات کی تعبیر اور تر بہائی کا تام ہے اس لئے اسے بھی اس خیر مطلق کا پرتو ہونا جا ہے جس
کا کا تات کی تعبیر اور تر بہائی کا تام ہے اس لئے اسے بھی اس خیر مطلق کا پرتو ہونا جا ہے جس
کا کا تات کی تعبیر اور تر بہائی کا تام ہے اس لئے اسے بھی معقد نورا کرنا جا ہے۔ جس

# معتدل اورموز ول مناسب مونيقي وشاعري

افلاطون شاعری مصوری اور موسیق کے بارے میں تا پہند بدگی کا بر ملا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ'' میر ہے مثالی معاشرہ میں اس قماش کی بدآ موزیوں کی گنجائش نہیں ہے۔'' افلاطون نے عالبًا شاعری کو اس لئے بھی قاتل گردن زنی قرار دیا کہ شاعر دیوتا وک کے متعلق ناشا کہ شاعر کی ہوتا ہوں کے خیال میں شاعری اور فنون لطیفہ جذبات برا بھیختہ کر سکتے ہیں جس سے معاشر ہے میں انتشار پیدا ہوتا تھا لہٰ ذا اس فنون لطیفہ کو مثالی مملکت میں بننے کا سرے ہوقع ہی نہ دیا جائے۔

افلاطون کے زویک و نیا عالم مثالی کاعکس ہے چونکہ فنون لطیفہ اور شعرطبعی و نیا کی نقل ہے۔ اس لئے منقل کی نقل ہیں اور اصلیت سے بہت زیادہ ہے ہونے کے سبب اعتما کے قابل نہیں۔ اس فئمن میں وہ الجمہوری کی دسویں کتاب میں کہتا ہے کہ ابتدائی شاب میں میرے دل میں ہومرکی بروی عظمت اور محبت تھی اس لئے کہ المیہ نگاروں کی اس ساری کی ساری دلفریب جماعت کا استاداور سرداریہی شخص ہے لیکن صدافت سے زیادہ تو کسی شخص کی سرت نہیں ہوگئی۔

#### اجتھے شاعری کی علامات

افلاطون کے زویک شاعراس وقت تک اچھا شعر نہیں کہہ سکتا جب تک اہے اپنے موضوع کا علم نہ ہواور جو بینلم نہ رکھتا ہو وہ بھی شاعر نہیں ہوسکتا۔ لہذا یہ بہتے وقت کہ بینما م المیہ نگارا دران کا سر دار ہومرتمام علوم وفنون سے واقف تھا در وہ نیکی ، بدی اور الی چیزول کا تکمل علم رکھتے تھے تو ہمیں بید خیال رکھنا جا ہے کہ بیس یہاں بھی نظر کا فرزیب تو نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے ان لوگوں کو بھی نقالوں سے سما بقہ پڑا ہوا در بید بھی ان کے فریب میں آگئے ہوں۔ ہوگوں نے جب ان کی تصنیفیں ویکھیں تو شاید بید یا دنہیں رکھا کہ بیتو محض نقلیس ہیں اور بھرصدا فت سے تین در ہے دوری پر ان کا بنانا بھی آ سانی سے ممکن ہے کیونکہ بیصر ف طا ہری شکلیں ہیں حقیق صناع جے علم ہے وہ بجائے نقل کے اصل میں ظا ہری شکلیں ہیں حقیق صناع جے علم ہے وہ بجائے نقل کے اصل میں ظا ہری شکلیں ہیں حقیق صناع جے علم ہے وہ بجائے نقل کے اصل میں

د کیسی کے گا۔ اور مدحیہ قصا کد کا مصنف ہونے کی بجائے ان کا موضوع بنتا زیادہ بہند کرے گا

افلاطون کہتا ہے کہ اگر ہم ہومرے یہ پوچھیں کہ اگر آپ نقال نہیں ہیں تو وہ کون ی ریاست ہے جس پرآپ کی مدد ہے بہتر حکومت قائم ہوئی ہو کی ڈیمون کا اچھا نظام ہے لیکن کون ہے جو کہتا ہے کہ اس نے ان کے انتھے قانون نافذ کئے ہیں اور انہیں پچھ فائدہ پہنچایا ہو۔ کیا زندگی ہیں اس کے ایسے دوست تھے جواس کی صحبت کے دلدادہ ہوں اور جنہوں نے آنے والی نسلوں تک اس کا طریق زندگی اپنایا ہو۔ مثلاً ایسا حلقہ جیسا کہ فیٹا غورث نے قائم کیا تھا کہ لوگ اس کے عرفان کے کہا عث اسے مجوب رکھتے تھے اور آئ کے خورث نے قائم کیا تھا کہ لوگ اس کے عرفان کے کہا عث اسے مجوب رکھتے تھے اور آئ کے کہا گیا تھا' تو جواب نفی ہیں ہوگا۔

افلاطون کے خیال میں اگر ہوم واقعی لوگوں کوسدھارنے اور سکھانے کا اہل ہوتا لیعنی بجائے نقال ہونے کے اس کے پاس علم ہوتا تو اس کے بہت سے معتقد اور پیرو ہوتے جو اس کی عزت اور اس سے مجت کرتے۔ سمارے کے سمارے شاعر ہوم سے لے کراس تک محض نقال ہیں یہ نیکی اور دوسری چیز ول کے عکس نقل کرتے ہیں لیکن حقیقت تک بھی نہیں مینے ہے۔

شاعری مثال اس مصوری ہے جو جماری نضویر بنا ڈالٹا ہے حالا نکہ وہ اس کے فن کو ذرائیس جھتا۔ اس کی نضویر بس ان کے لئے ٹھیک ہے جو خود اس سے زیادہ نہیں جانے اور صرف رنگ اورصورت کود کھے کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح شاعرا پے گفظوں اور ترکیبوں صرف رنگ اورصورت کود کھے کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح شاعرا پے گفظوں اور ترکیبوں سے مختلف فنون کا رنگ جماتا ہے اوران کی ماہیت ہے بس ای صرتک واقفیت رکھتا ہے جنتی کہ نقالی کے لئے کافی ہو۔ دومر ب لوگ جو خود ای کی طرح جائل ہیں اور صرف اس کے لفظوں پر فیصلہ کر لیتے ہیں جب بیشاعر وزن اور بح کے ساتھ کی بات کا ذکر کرتا ہے تو نہایت دفتین انداز ہیں آئیس بیان کرتا ہے۔ وہ اس کے لئے کہ فغہ اور بح میں قدرتا شریں اثر ہے۔ اگر ان شاعروں کے حصول کو اس رنگ آ میزی سے مبری کر و بیتے جو موسیقی نے اثر ہے۔ اگر ان شاعروں کے حصول کو اس رنگ آ میزی سے مبری کر و بیتے جو موسیقی سے ان پر چڑ ھایا جا تا ہے اور معمولی سیدھی سادی نشر میں آئیس بیان سیجے تو ان کی پھیسے میں شکل ان پر چڑ ھایا جا تا ہے اور معمولی سیدھی سادی نشر میں آئیس بیان سیجے تو ان کی پھیسے میں شکل ان پر چڑ ھایا جا تا ہے اور معمولی سیدھی سادی نشر میں آئیس بیان سیجے تو ان کی پھیسے میں شکل ان پر چڑ ھایا جا تا ہے اور معمولی سیدھی سادی نشر میں آئیس بیان سیجے تو ان کی پھیسے میں شکل

نکل آئی ہے ان کی مثال ان چیروں کی ی ہوئی ہے جو بھی بھی حسین نہ تھا بلکہ ان پر اوپر کی چیک دیک تھی جوان پر سے اتر گئی ہے۔

فن کی تشکیل

افلاطون کبتا ہے کہ تین فن ایسے ہیں جن کا ہر چیز نے واسطہ ہے ایک استعال کرتا ہے دوسرا وہ جو بنا تا ہے اور تیسرا وہ جو اس کی نقل کرتا ہے اور ہر جا ندار اور ہے جان چیز کی نیز ہر انسانی عمل کی خوبی ،حسن ، صدافت اس استعال کے اعتبار سے ہوتی ہے جس کے لئے قدرت یا صناع نے انہیں مقصوفہ کیا ہے۔ چٹا نچان کے استعال کرنے والے کوری ان کا سب سے زیادہ تجر بہونا چا ہے اور یہی بنائے والے بتا ہے سٹلا بانسری بجانے والا ہی کے وقت کون کون کا سکتا ہے کہ اس کی نیز اہوئی ہیں۔ شلا بانسری بجانے والا ہی بنائے والے کو بتا سکتا ہے کہ اس کی کونی بانسری بجانے میں اچھی ہے اور اسے کس طرح بن چیز والے کو بتا سکتا ہے کہ اس کی کونی بانسری بجانے میں اچھی ہے اور اسے کس طرح بن چیز والی نیاندی کر ہے ، اس طرح جن چیز والی نقالی کی جاتی ہے ان کے متعالیٰ نقال کوکوئی قابل و کر علم نہیں ہوتا نقالی بن کے سارے الیے نگار شاعر چا ہے ایکنی میں بدرجہ اولی نقال ہوتے ہیں اور نقالی کواس چیز سے واسطہ بس ایک طرح کا کھیل ہے یا تفری بین ورب والی نقال ہوتے ہیں اور نقالی کواس چیز سے واسطہ بین وربے دوری پر ہوتی ہیں۔

### نقالي كى ترويد

نہیں کی جاسکتی لہٰذا جو بھی اے سے اور اپنے اندر والے شہر کی تفاظت کا کھٹکا بھی رکھتا ہو اے چاہیے کہ بھارے لفظوں کو اپنا آئینہ بنائے اور اس کے بہکا وے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔

### شاعر کی حیثیت

ا پئی کتاب ریاست میں افلاطون بیر مکالمہ پٹی کرتا ہے۔ برادر عزیز: تم اور میں اس وقت ایک شاعر کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ہم تو ایک ریاست کا اساس نظام مرتب کرر ہے ہیں۔ اور ریاست کا اساس نظام مرتب کرر ہے ہیں۔ اور ریاست کے بانیوں کا کام بس اتنا ہے کہ شاعروں کو وہ طرز بتلا دیں جس پر قصے لکھنا چاہئیں نیز انہیں ان کی حدود ہے آگاہ کر دیں۔ ان کے ذھے بیکام ہم گرنہیں آتا کہ وہ خود ہی بی قصے کہانیاں بنا بھی ڈالیں۔

# فلتفهمونيقي

افلاطون کہتا ہے کہ اس طرح میرا خیال ہے کہ ان محافظوں کی طبیعتوں میں جن کی تعلیم ہمارے میرد ہے جمعی ہموسیقی اور تناسب بیدانہیں ہوسکتا جب تک وہ عفت اور اعتدال، شجاعت، جودوسخا، شان وشوکت وغیرہ اوران کے اضداد کی ضروری شکلوں سے واقف نہ ہول۔ اوران کے پرتو ہر جگداور ہر تر تیب میں بیجیان نہ سکیں۔ اور خواہ بیر بری واقف نہ ہوں ۔ اوران کے پرتو ہر جگداور ہر تر تیب میں بیجیان نہ سکیں۔ اور خواہ بیر بری فران میں رونما ہوں یا جھوئی میں ،ہم ان کی طرف سے بیا عتنائی نہ کریں بلکہ انہیں ایک بی فن اور علم کا موضوع بحث خیال کریں۔

سے جذب اگراس میں فطر تا کمز ور ہے تو بہتر یلی جلد ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر تو ی ہے تو موہین کی گوت اسے کمز ور کے اس کی طبیعت کو چڑ چڑا بناوی ہے۔ وہ ذراذ راس بات پر ہوڑک اٹھتا ہے اور پھر فور آ ٹھٹڈ ابھی پڑجا تا ہے۔ اس جذب کے بچائے وہ اب نہایت ذکی افسا ہو الفضب ہوجا تا ہے اور قوت عمل اس سے بالکل چھن جاتی ہے۔ اس اور مغلوب الغضب ہوجا تا ہے اور قوت عمل اس سے بالکل چھن جاتی ہے۔ ایک مکالمہ میں ریاست میں صفح نمبر 55 - 254 پر یوں افلاطون کہتا ہے سے کہ تمام وہ کرائے کے شؤجنہیں عوام سافسطائی کہتے ہیں ،اور وہ جنہیں ان کا مد

- 141 ----

مقابل خیال کیا جاتا ہے،سب کےسب دراصل عوام کی رائے ہی کی تعلیم دیتے ہیں، لینی ا بنی این مجلسوں کی رائے کی۔بس بہی ان کی حکمت ہے بیان کاعرفان۔ میں ان کی مثال اس تخص سے دے سکتا ہوں جو ایک بڑے مضبوط جانور کو کھلاتا ادر اس کے مزاج اور خواہشوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ بیٹن رفتہ رفتہ معلوم کرلیتا ہے کہ اس جانور کے پاس کس طرح جائے اور اس ہے کیسا برتاؤ کرے ،کون سے دفت اور کن وجوہ سے بیخطرناک ہو جاتا ہے اور کن سے اس کے عکس ،اس کی مختلف بیکاروں اور آوازوں کا کیامفہوم ہے، دوسرا تخص کیسی آ دازیں نکالے تو میٹھنڈا پڑتا ہیا برافر دختہ ہوجاتا ہے۔فرض سیجئے اس طرح متواتر تکہداشت ہے بیخص ان باتوں میں کامل ہو گیا تو لگا اپنے اس علم کو حکمت کہنے اس ہے ایک نظام یافن مرتب کرنے ،اوراس فن کی تعلیم دیتے۔حالانکہ جن اصولوں یا جذبات كابيذكركرتا ہے اس كے ذہن ميں ان كے مفہوم كا بھى كوئى حقیق تصور نبیں لیکن وہ بلا تامل اس بروے جانور کے مزاج اور مذاق کی ہمنوائی میں ایک چیز کوعزت کے قابل اور دوسری کو ندمت کے قابل ،اسے اچھااسے برائسی کوبنی برعدل اور سی کوغیر عادلانہ بتلاتا ہے ،جن چیزوں سے بیہ جانورخوش ہو بیانبیں خیراورجنہیں بیا پیند کرےان کوشر کہتا ہے،اوراس بارے میں سوائے اس کے کوئی وجہ بیس بتلاتا کہ عدل وشرافت وہ ہے جوضروری ہو۔ درال حالیکہ اس نے بھی ندان کامشاہرہ کیا،نداس میں بیصلاحیت ہے کہ دوسروں کوان چیزوں کی ما بيت يا ان كاوسيج بالهمي فرق مجها سكه \_ بخد اابيا شخص كيا نرالامعلم بوگا -!

علم ببيئت

افلاطون صفحہ 305ر ماست میں مکالمدیس کہتا ہے۔

کمال کا ایک ہی درجہ ہے جس تک ہر علم کو پہنچنا ہے اور وہ ہمارے شاگر دول کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اس میں ناقص رہنا ٹھیک نہیں ، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بیدلوگ ایست میں ناقص رہ خاتی کے علم میں بھی بہی صورت پیش آتی ہے اور ہم تو میں ناقص رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ہم آ جنگی کے علم میں بھی بہی صورت پیش آتی ہے اور ہم تو شایداس سے واقف ہو۔ اس ہم آ جنگی کے استاد بس ان آ واز وں اور ان کے با ہمی تطابق اور مناسبت کا مقابلہ کرتے ہیں جو سنائی دیں ، چنا نچہ ماہرین ایست کی طرح ان کی محت بھی

رائیگال جاتی ہے۔ علم منطق

ریاست میں صفح تمبر 308 پر درج ہے

لبذا منطق اور صرف منطق براہ راست اصل اول تک جاتی ہے اور صرف بی دہ علم ہے جواپی بنیا دکو محفوظ کرنے کے لئے مفروضوں سے درگز رکرتا ہے۔ روحانی آئی جو تج سے کہ ایک خارجی دلدل میں دبی ہوئی ہے ای کی مشفقانہ مدد سے او پر اٹھتی ہے ہے ویل و تبدیل کے اس کام میں بیان علوم کو اپنا معاون اور خادم بناتی ہے جن پرہم بحث کر چکے ہیں ۔ رواج عام تو آئیس علم کے نام سے پکارتا ہے لیکن دراصل ان کے لیے کوئی اور ایسا نام چاہیے جس سے رائے (وقیاس) کے مقابلے میں زیادہ اور علم کے مقابلے میں کم وضاحت چاہیے جس سے رائے (وقیاس) کے مقابلے میں زیادہ اور علم کے مقابلے میں کم وضاحت خام رہوتی ہو۔ چنانچ اپنے کچھلے خاکے میں ہم نے اسے 'سمجھ' کے نام سے تعبیر کیا ہے لیکن جب ایس اہم حقیقتوں پڑخور کرنا ہے تو خالی ناموں کے متعلق ہم کیوں جھگڑا کریں۔

# متفرق علوم وفنون

ریاست صفحہ 399 پردرج ہے

اچھا تو اب ہومرے ایک سوال کریں، طب یا کسی اورا پے فنون کے متعلق نہیں جس کا حوالہ ان کی نظموں میں یوں ہی بر بہیل تذکرہ آگیا ہے۔ اس سے یا کسی اور شاعرے ہم بیتو یو چھنے جا کیں گرد ت نہیں کہ آپ نے اسکلے ٹی اس کی طرح مریضوں کو اچھا کیا ہے یا اسکلے ٹی اس کے شاگردوں یا ساتھیوں کی طرح طب کا کوئی مدرسرا ہے بعد چھوڑا ہے یا نہیں یا یہ کہ آپ طب اور دیگرفنون کے متعلق یوں ہی شی سنائی با تیں کیا کرتے ہیں۔ ہاں تو یہ تو ہم بھی سے البتہ فو بی فال وحرکت، سیاست اور تعلیم کے متعلق اس سے سوال کرنے کا پوچھنے ہیں جا سے کہ میہ چیزیں اس کی نظموں کے مخصوص اور بلند ترین مضامین ہیں ۔ اور ہم بجا طور پر ان کے متعلق اس سے بوچھ سکتے ہیں۔ اچھا تو اب ہم اس سے کہیں کہ 'دوست ہو مرا اگر آپ نیکی کے متعلق اس سے کہیں کہ 'دوست ہو مرا اگر آپ نیکی کے متعلق اس سے کہیں کہ 'دوست ہو مرا اگر آپ نیکی کے متعلق اسے تولوں میں حقیقت سے صرف دو در جے ہے ہوئے ہیں مرا اگر آپ نیکی کے متعلق اسے تولوں میں حقیقت سے صرف دو در جے ہے ہوئے ہیں

تین در ہے کا نہیں، یعنی اگر آپ عمل بنانے والے اور فقال نہیں، اگر آپ یہ معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ کوئ شغل انسان کی فانگی اور سیاسی ذندگی کو اچھا اور کوئ برا بناتے ہیں تو ذرا فرمایئے کہ وہ کوئ ریاست ہے جس پر آپ کی مدد ہے بہتر خکومت ہوئی ہو؟ لی ڈیمون کا اچھا نظام لا کر گس کا رہین منت ہے اس طرح بہتیرے چھوٹے شہر ہیں جنہیں اور ول سے فیض بہنچا ہے لیکن کوئ ہے جو یہ کہتا ہو کہ آپ نے ان کے لئے اجھے قانون نافذ کے ہول اور انہیں کچھ فائدہ پہنچا یا ہو، اٹلی اور سلی کو اپنے چرون وال بر بناز ہے اور ہم ہیں سولن کے ام کا ڈیک ٹی رہا ہے لیکن کوئ ساشہر ہے جے آپ کے متعلق کچھ کہنا ہو؟ کیا کوئی شہر ہے جس کا یہنا مے لئے گا ؟

#### شاعروں کا تذکرہ

ریاست صفحہ نمبر 400 افلاطون کا مکالمہ گلا بن سے درج ہے۔ ( ہیں سے مرادافلا طون ،گ سے مرادگلابن )

گ: بی ہاں ، میں ہم جھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے۔
میں : پھر ہم یہ نتیجہ کیوں نہ نکالیں کہ یہ سارے کے سارے شاعر ، ہو مرسے لے کر
اب تک محض نقال ہیں ، یہ نیکی اور دوسری چیز دل کے علی کی نقل کرتے ہیں لیکن حقیقت تک کہمی نہیں چہنچ ؟ شاعری کی مثال اس مصور کی ہے جو چھار کی نضویر بنا ڈ النا ہے حالا نکہ اس کے فن کو ذرا نہیں سمجھتا۔ اس کی نضویر بس ان کے لئے ٹھیک ہے جو خود اس سے زیادہ نہیں جانے اور صرف رنگ اور صورت کود کھے کر فیصلہ کر لیتے ہیں۔

گ: بالكل بجا\_

میں: ای طرح شاعرا ہے لفظوں اور ترکیبوں سے مختلف فنون کارنگ جما تا ہے اور
ان کی ماہیت ہے بس ای حد تک واقفیت رکھتا ہے بشنی کہ نقالی کے لئے کافی ہو، دوسر بے
لوگ جوخودای کی طرح جاہل ہیں اور صرف اس کے لفظوں پر فیصلہ کر لیتے ہیں، بجھتے ہیں کہ
جب یہ نغمہ اور وزن اور بحر کے ساتھ موچی کے کام کا ، فوجی نقل وحرکت کا ، یا اور کسی بات کا
ذکر کرتا ہے تو نہایت ول نشیں انداز میں انہیں بیان کرتا ہے۔ ہاں کیوں نہ ہو، نغمہ اور بحر میں

\_\_\_\_\_ 144 \_\_\_\_\_

قدرتا پہشریں اثر ہے۔ بیں بھتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ان شاعروں کے قصوں کواس سگ آمیزی سے معرکی کردیجئے جوموسیقی سے ان پر چڑھایا جا تا ہے اور معمولی سیدھی سادی نثر میں انہیں بیان سیجئے تو ان کی کیسی بھیسے صفح کی گئی ہے۔ سیدھی سادی نثر میں انہیں بیان سیجئے تو ان کی کیسی بھیسے صفح کی گئی گئی ہے۔

#### مصور کابیان

رياست مين افلاطون كامكالمددرج ب

اب ہم بجاطور پراسے لے کرمصور کے پہلوبہ پہلوبٹھا سکتے ہیں کہ یہ دوطرت اس کا مثل ہے۔ اول تو یہ کہ اس کی مخلوق اپ اندرصدافت کا ایک ادنی درجہ رکھتی ہیں۔ تو ہاں ایک تواس بات میں یہ مصور کا مثل ہوا ، دوسری بات یہ ہے کہ اسے بھی روح کے ایک ادنی جزو سے سردکار ہے ۔ لہٰذا ہم بالکل حق بجانب ہوں گے اگر اسے ایک منظم ریاست میں داخل کرنے سے الکار کریں کیونکہ یہ جذبات کوتو بیدار کرتا ، ان کی آبیاری کرتا اور آئیس وقت داخل کرنے سے الکار کریں کیونکہ یہ جذبات کوتو بیدار کرتا ، ان کی آبیاری کرتا اور آئیس وقت بخش ہے لیکن عقل کو ضروری پہنچا تا ہے۔ جیسے بھی کسی شہر میں بد کردار دوں کو سار ااختیار ال بخش ہے لیکن عال کو روح میں یہ جائے اور نیک مار کے الگ کردیئے جائیس تو کیا حال ہو۔ اس طرح انسانی روح میں یہ نقال شاعر ایک ہا طل دستور کو انگر بھا تا ہے اس لئے کہ یہ دوح کے اس غیر عاقل عضر کی تا ہے۔ یہ بڑے کہ بیدر درح کے اس غیر عاقل عضر کی تا ہے۔ یہ شاعر اس صورت گر ہے اور حقیقت سے کوسوں دور۔

#### فلسفه وشاعري كاموازنه

صفی نمبر410 (ریاست) پردرج ہے

اب کہ ہم پھرایک بارشاعری کے موضوع پرلوٹے ہیں ہمیں چاہئے کہ اپنے پہلے فیصلے کی معقولیت اس عذر سے ثابت کریں جس کی رو سے ہم نے اس فن کوجس میں مذکورہ رجحانات ہوں اپنی ریاست سے خارج کیا تھا لیکن ای لئے کہ بیہ ہم پر تشدہ اور عدم رواداری کا الزام نہ لگا سکے ، آئے ہم اس سے بیجی کہد یں کہ قلفے اور شاعری میں تو بردا پرانا بیر ہے اور اسکے بہتیرے ثبوت ہیں "دکتیا جواسیے آتا پر بھوگتی ہے "والا مقلولہ ، یا" احتقول کی بیر ہے اور اسکے بہتیرے ثبوت ہیں "دکتیا جواسیے آتا پر بھوگتی ہے "والا مقلولہ ، یا" احتقول کی

#### Marfat.com

بیار صحبت میں سربلند'یا وہ'' انہوہ عقاما'' والاحوالہ' جوزیس کے دائیں ہائیں چکر کاٹا کرتے ہیں ۔''یا'' وہ یاریک بین نازک خیال ،سارے کے سارے در بوزہ گر' الغرض اس پرانی عداوت کی ان جیسی اور بے گئی نشانیاں ہیں ۔لیکن باوجوداس کے آؤہم اپنی پیشی دلاری اور اس کی ووسری بہنوں کو یقین دلائیں کہ بس اگر بیا یک بار منظم ریاست میں اپنے وجود کاخی ثابت کر دیں تو ہم نہایت خوش سے ان کا خیر مقدم کریں گے۔ہمیں تو خوداس کی دل آویزی کا احساس ہے کیکن ہم اس وجہ سے بھلاحی کا ساتھ تو چھوڑ نہیں سکتے۔ جھے یقین ہے کہ تم بھی اس کی دلفر بی سے اس قدر متاثر ہوتے ہوگے جتنا کہ میں اور خصوصاً جب بیہ ہوم رکے بیکر میں رونما ہوتی ہے؟

میں: تو میں تجویز کروں کہ اسے جلا وطنی ہے دالیس کی اجازت مل جائے ۔ کیکن بس اس شرط پر کہ بینخنائی پاکسی اور بحرمیں اپنی صفائی پیش کرے؟

اور پہمی کرسکتے ہیں کہ ان شعر ویخن کے شیدائیوں اور شاعری کے فن کے جمایتیوں کو جو خود شاعر نہیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ بیاس کی طرف سے نثر ہی میں گفتگو کریں اور ہمیں بتا نمیں کہ شاعری خالی لذت ہی نہیں بخشی بلکہ دیا سنوں اور انسانی زندگی کے لیے بھی مفید ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نہایت ہمدروی سے ان کاعذر شیں گے ،اس لیے کہ اگر بیثا بت ہوجائے تو جارا بھی فائدہ ہے ، یعنی میں نے کہا اگر شاعری میں لذت کے علادہ افادہ بھی ہوتو کیا کہنا۔

## افلاطون كافلسفه مذبهب

''ریاست' 'بیں ایک مکالمہ کے تحت افلاطون نے لکھا ہے۔
''کو یاعوام کے خیال کے خلاف ہماری رائے یہ ہے کہ خدا ، اگر وہ عبارت ہے خبر و
ہرکت سے ، تو وہ ہر چیز کا خالق نہیں ہوسکتا۔ وہ صرف چند چیز وں کی تخلیق کا تو سبب ضرور ہے
لیکن اکثر کا نہیں ۔ اس لیے کہ انسانی زندگی میں اچھائیاں کم ہیں اور ہرائیوں سے تو وہ ہجری
پڑی ہے ۔ ان ہرائیوں کی تخلیق کا سبب کہیں اور تلاش کرنا چا ہے کیونکہ خدا کے ساتھ تو
صرف خیر وہرکت کی تخلیق منسوب کی جاسکتی ہے۔

ای کتاب میں دوسری جگداکھاہے۔

1/17

حالات نظم کرے تو اس ہے بات کی اجازت نہ ہوئی جا ہے کہ ان واقعات کو ذات باری کی طرف منسوب کرے اور اگر اس نسبت پر اصرار ہی ہوتو اس کی کوئی نہ کوئی تاویل ضرری ہوئی وا ہے مثلاً مید کہ خدائے میسب بچھت اور انصاف کی جمایت میں کیا تھا اور اس کا اصلی مقصد بدکاروں کی تاویب و اصلاح تھا۔ یہ ہرگز نہ کہنا چاہئے کہ یہ سرز ا ان کی تخریب کا سبب ہوئی۔ ہاں شاعر یہ کھی سکتا ہے کہ ہرے لوگ تکلیف اور مصیبت میں اس لئے مبتلا رہتے ہیں کہ وہ اس شاعر یہ کئی مجہ اصولوں تربی ہوئی ریاست میں کوئی مصنف نظم یا نثر انہیں کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیکن ایک صحیح اصولوں پر بنی ہوئی ریاست میں کوئی مصنف نظم یا نثر میں یہ کہنے کا مجاز نہ ہوگا کہ خدا لوگوں کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ کیوں کہ اس قتم کے بیان منت نایا کہ ، ضرور سال ، اور مہلک ثابت ہوتے ہیں۔

ای کتاب میں ایک اور جگہدرج ہے۔

لہذا کسی شاعر کواس بات کی اجازت نہ ہوئی جاہے کہ دیوتاؤں پراس قتم کے اتہام
لگائے کہ ' وہ اجنبی باشندوں کا بھیں بدل کر ہمارے شہروں ہیں ادھرادھر مارے بارے پھر
تے ہیں' نہ پروٹیس اور تھیسٹس پر جھوٹے بہتان لگانے کی اجازت ہوئی چاہئے ۔نہ
دریائے آرگس کی بیٹی آئنا کس کے لئے در بدر بھیک مائلی پھرتی تھی۔اس قتم کے تمام
چھوٹے بیانوں کو یک قلم مستر دکر دینا جائے۔ ہاں۔ یہ بات بھی نظر استحمان سے نہیں دیکھی
جاسکتی ہے کہ مائیں شاعروں کے اس قتم کے کلام کو باور کرکے اپنے بچوں کو ڈرائیں کہ دات
کے وقت دیوتا مختلف شکلوں میں گھومتے پھرتے ہیں ، کیوں کہ اس سے ایک تو دیوتاؤں کی
تحقیر ہوتی ہے اور دوہر سے خود بچوں کے دل چھوٹے ہوجاتے ہیں۔

ای کتاب کے صفح تبر 107 پر یوں لکھا ہے۔

یں: اس لئے اگر چہ ہم ہومر کے مداحوں بیں ہی پر بھی ہم اس چھوٹے خواب کو ہرگز احجی نظر سے نہیں دیکھ سکتے جو ہومر کے بران کے مطابق زیس نے اگاممنان کو دکھایا۔ نہ ہم ایسکلس کے ان اشعار کی تعریف کر سکتے ہیں جن بیس تھیسٹس کاریہ بیان نقل ہے کہ 'اپولونے میری شادی کے موقع پر میری اولا دکی تعریف و تیر بیک میں گانا گایا تھا۔ اور دعدہ کیا تھا کہ میری منسل عرصے تک قائم اور تمام بیار پول سے محقوظ رہے گی۔ اور ہر حیثیت سے مجھے خوش کی نسل عرصے تک قائم اور تمام بیار پول سے محقوظ رہے گی۔ اور ہر حیثیت سے مجھے خوش

نصیب بتا کرایک فاتحانہ انداز میں میری روح کوسلی دی تھی۔ میں بھی چونکہ بیلفظ ایک دیوتا کی زبان سے نکلے ہیں اس لئے بیٹیشن گوئی ہر گز غلط ثابت نہیں ہو سکتی ۔ لیکن ستم ظریفی تو دیکھو کہ اس دیوتا نے جس نے اس دعوت کے موقع پر بیسب پچھ کہا تھا اس نے آج میرے بینے کوئل کرڈ الا۔''

دیوتاؤں کے متعلق ہم جب بھی اس تنم کی باتیں سیں تو ہمیں غصے اور ناراضی کا اظہار
کرنا چاہئے۔ بیا ہتمام کرنا چاہئے کہ ایسے اشعار بھی عام شاہرا ہوں پر نہ پڑھے جا کیں
۔استادوں کو منع کرنا چاہئے کہ ایسے قصوں کو بچوں کی تعلیم میں استعال نہ کریں۔ادر بیرسب
اس لیے کہ ہمار ااصلی مقصد رہے کہ ہمارے محافظ جہاں تک ممکن ہودیوتاؤں کے سیچ پرستا
رادران کے مشابہ اور مماثل ہوں۔

ایک اور مقام پر درج ہے۔ گویا ہمیں ایک بار گھر ہوم اور دومرے شاعروں سے درخواست کرنی ہوگی کہ وہ ایک دیوی کے بیٹے لین ایکی لس کے متعلق بینہ بیان کریں کہ دہ اسکا ہوگی ہون ارک ہے ہے ہے گئی لس کے متعلق بینہ بیان کریں کہ دوڑا دوڑا اسکا ہوا اور بھی سمندر کے کنارے دوڑا دوڑا تھا یا دونوں مشیوں ہیں را کہ بھر بھر کر سر پرڈالٹا تھا۔ ند دیوتاؤں کے ایک عزیز پرائم کی نسبت بیروایت کریں کہ دہ فاک پرلوٹ لوٹ کراور حاضرین کا نام زورز ورسے پکار کر دعا کیں اورالتھا ہم ہومر ہے نہایت فلوص کے ساتھ بید التھا بھی کریں گے کہ اپنے کلام ہیں دیوتاؤں کو تو شکوہ شکام ہومر ہے نہایت فلوص کے ساتھ بید التھا بھی کریں گے کہ اپنے کلام ہیں دیوتاؤں کو تو شکوہ شکامت کرتا ہوا نہ فلام کرے اور اگر دیوتاؤں ایک خوت غلط دیوتاؤں کا ذکر کرتا ایسا نبی فلرف بیافظ منسوب کئے جا کیں ''الا مان الا مان سیس اپنی نبی ہے دوست کا پیچھا کر کے اے شہر کے چاروں طرف دوڑا یا جار ہا ہے ۔ ادر میرا دل غم وائدوہ ہے ہوا ہوا ہے!' یا بیک کر حیف صدحیف کہ میری قسمت ہیں بید دکھنا کہ کہ اس کے بیٹے پیٹروکس کے ہاتھوں نبیاد کھنے۔'' ایسے معلنی فی اس کے بیٹے پیٹروکس کے ہاتھوں نبیاد کھنے۔'' انسانوں بین سب سے عزیز انسان سے مملینی فی اس کے بیٹے پیٹروکس کے ہاتھوں نبیاد کھنے۔''

کیونکہ عزیز من ااگر نوجوان لوگ دیوتاؤں کے متعلق اس تئم کی روایتی سنیں گے تو بچائے اس کے کہان کی حماقت پر ہنسیں ان پر بالکل دوسرااٹر مرتب ہوگا۔وہ سمجھیں گے کہ جب و یوتاوُں کا بیرحال ہے تو بھرانسان کے لیے بیرترکات کیسے باعث ذلت ہوسکتی ہیں ۔ چنانچداگر گریدو بکا کرنے کی کوئی تحریک ان کی طبیعت میں ہوگی تو وہ ہرگز اے دبانے کی کوشش نہ کریں گے۔اور بجائے اس کے کہ شرم سے کام لیں اور اپنی طبیعت پر قابوحاصل کریں وہ ہر ذرا ذرای بات پر ہمیشہ روتے پیٹتے بھرا کریں گے۔

ایک اور جگہ درج ہے۔

لیکن اگر شاعر ہر جگہ خود ہی ظاہر رہاور اپنے کو چھپانے کی کوشش نہ کرے تو وہ تظم تذکرہ یا خالص ہوجاتی ہے۔ اپنے موضوع کو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے تا کہ آپ پھر بیرنہ کہیں کہ ' میں نہیں تہجھا'' میں ان دونوں قیموں میں تفریق کرکے بتلا تا ہوں۔

و یکھئے۔اگر ہومر بیے کہتا کہ کرائی سس اینے ہاتھ میں زرفند یہ لئے ہوئے آیا اور تمام اہل اے ہے عموماً اور ان کے سر دار دل سے خصوصاً این لڑکی کی رہائی کی درخواست نہایت لجاجت کے ساتھ کرنے لگا''اوراس کے بعد اگر شاعر کرائی سس کی زبان سے تقریر کرانے کے بجائے خود ہی بیان کو جاری رکھتا تو پھر بیقل کلام نہ ہوتی بلکہ اے تذکرہ یا خالص بیان کہتے۔اورنظم کی صورت حسب ذیل ہوتی (چونکہ میں شاعر نہیں ہوں اس لئے وزن وعروض کو بالائے طاق رکھتا ہوں)'' پجاری آیا اور اس نے بینانیوں کی طرف سے د بیتاؤں کی بإرگاه میں ان کی گنتے اور کامرانی کی وعاما تنگی تا کہ وہ ٹرائے پر قابض ہو کرنچے سلامت اپنے گھروں کو داپس پہنچ جائیں لیکن ساتھ ہی ہدرخواست بھی کی کہ زرفد بیتبول کرکے اس کی لڑکی کور ہاکردیا جائے اور دیوتا کی تعظیم وتکریم کی جائے۔اس کلام کوس کردوسرے بونانیوں نے تو بجاری کی عزت اوراس کی درخواست برا ظہار قبولیت کیالیکن گامنان کواس پرغصه آیا اوراس نے اس بجاری کو تھم دیا کہ نکل جائے اور پھر بھی وہاں نہ آئے ورنداس کا عصا اور جبدودستار بچھکام ندآ ئے گا۔اگاممنان نے بیکم بھی صاور کیا کہ کرائی سس کی لڑکی رہانہ کی جائے بلکہ آرس میں اس کے ساتھ رہ کرائی عمر گزارے۔اس کے بعد بیجارے پجاری کو پھر تھم دیا کہ اگر تیجے سلامت واپس جانا جا ہتا ہوتو زیادہ غصدنہ دلائے اور فوراً چلا جائے۔ یجارہ پجاری مارے خوف کے خاموش وہاں سے چلا آیا۔ پھراس نے لشکر سے باہرنگل کر ابولوکومختلف ناموں سے بکارا اورائے تمام وہ نیک عمل یاد دلائے جواس کی خوشنوری کے

لئے کئے تھے مثلاً قربانیاں، مندروں کی تغییر وغیرہ۔اوراس سے اب ان کا اعمال کا اجر جا ہا اورالتجا کی کہ اس کے آنسوؤں کا بدلہ اگاممنان برآسانی تیر برسا کرلیا جائے "قس علیٰ ہذا۔ اس طرح نظم خالص بیانیہ اندارافتیار کر گئی۔

ایک اور جگہ مکالمہ درج ہے۔ عبادت گاہوں کی تغیر، قربانیوں اور دیوتاؤں اور سور اور ماؤں کے متعلق دوسری رسموں کا تعین، مردوں کے جلانے کا طریقہ، اوران تمام رسموں کے متعلق ہدایات جن کا اختیار کرنا ساکنان عالم بالا کی خوشنودی کے لئے ضروری ہے۔ یہ سب ایسی ہاتیں ہیں کہ ہم ان کے متعلق کچھ نہیں جانے اور اپنے نظام حکومت کی ترتیب میں ان معاملوں کی بابت ہمیں سوائے اپنے قدیم قومی ترجمان کے اور کسی کی نصیحت یا مشورے پرکار بند نہ ہونا جا ہے، کیونکہ میں جھتا ہوں کہ یہی وہ دیوتا ہے جو بھی میں ناف فریس پراپنے پرجلال تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تمام اس قتم کے معاملوں پر ہماری قوم کے تمام افراد کے فرائض کی ترجمانی کرتا ہے۔

# افلاطون كافلسفه معاشيات

فلفد معاشیات ہے پہلے چندا قوال افلاطون ملاحظہ ہوں۔

ہے جہر لینے اور دینے پر پابندی ہوئی جائے۔ خبل از میسے یہ استین حاری ہے استین کے جہر لینے اور دینے پر پابندی ہوئی جائے۔ خبل از میسے یہ اور دینے کی اجازت نہیں ہوئی جا ہے۔

ہے سونا جاندی رکھنے کی اجازت نہیں ہوئی جا ہے۔

ہے تعلام سے برگار لینی جا ہے۔

جہ غیر ملکیوں کوریاست میں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت ہونی جا ہے۔

ہل شہر یوں کا ذریعہ معاش زراعت ہونا چا ہے، شہری کے پاس زری زبین کا ایک حصہ شہر کے قریب اور دوسر اسر حدیر ہونا چا ہے تا کہ شہری مملکت کی حفاظت کرسکیں۔

حصہ شہر کے قریب اور دوسر اسر حدیر ہونا چا ہے تا کہ شہری مملکت کی حفاظت کرسکیں۔

ہل دست کاری بصنعت و ترفت اور تجارت کی گرانی غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں ہونا چا ہے۔

ہل دست کاری بصنعت و ترفت اور تجارت کی گرانی غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں ہونا چا ہے۔

ہاتھوں میں ہونا چا ہے۔

عافظ دانائی کے مظہر ہیں۔

انسانی ذہن اپنی قطرت میں روحانیت کال ہے۔

سے انہان رومانی لحاظ سے لافانی ہے اوراس لحاظ سے اس کا ذہن بھی لافانی ہے۔

انہان اپنے ذہن میں موجو دغیر تغیر پذیر اور لازوال تصورات کے ذریعے ماورا ہے کا منات میں موجود حقیقت مطلق کی ہیت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

کتاب ''ریاست' ہیں افلاطون نے محیشت کے ایک اشتراکی نظام کا خاکہ ہی کے لئے نظام آتھ ہے ساتھ افلاطون نے محیشت کے ایک اشتراکی نظام کا خاکہ ہی پیش کیا ہے۔ میکن اس کوصرف حکم انوں اور سپاہیوں تک محدود کر دیا ہے۔ مثلاً املاک کے متعلق افلاطون کی تجویز ہے کہ تیسرالیتی محنت و مشقت کرنے والا دولت آفرین طبقہ اپنی پیدا وار کا اتنا حصہ حکم انوں اور جنگ آز مادُں کو وے دیا کرے کہ بس ان کی لا بد ضرور تیل پیدا وار کا اتنا حصہ حکم انوں اور جنگ آز مادُں کو وے دیا کرے کہ بس ان کی لا بد ضرور تیل پوری ہوجا کیں۔ اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ یہ دولت روپے پیسے کی شکل میں بطور تنو اوان میں تقسیم ہواور یہ اس کو جس طرح جا ہیں صرف کریں بلکہ سب ایک جگدا یک ساتھ کھانا میں تقسیم ہواور یہ اس کو جس طرح جا ہیں صرف کریں بلکہ سب ایک جگدا یک ساتھ کھانا

کھائیں، ایک ساکیڑا پہنیں۔ لین افلاطون ان طبقوں کو دولت آفرین بی سے منع نہیں کرتا بلکہ صرف دولت کو بھی اجتماعی شکل ویتا ہے۔

اشراک الماک کے ساتھ ساتھ افلاطون نے اشراک ازواج کی بھی جمایت کی ہے اوراس تجویز پر 'دیاست' بیس کافی بحث ہے۔ حکمرانوں اور سپاہیوں کے لئے شادی بیاہ کرنا اور الک الگ خاندان رکھنام منوع قرار دیا گیا ہے۔ پوڑے تیج بہکار حکمرانوں کا بیکام ہے کہ مقررہ اوقات پر تنکدرست فو جوان مرد عورتوں کو یکجا کر دیں اوران کے اختلاط سے جواولا و بیدا ہوا ہے اس کاعلم نہ ہوکہاس کے والدین کون ہیں۔ بچوں کو پیدا ہوتے ہی ریاست کی ماؤں سے لے کرایے آغوش ہیں پرورش دے تا کہ ہزئنسل اپنے سے پہلے نسل کومن حیث ماؤں سے لے کرایے آغوش ہیں پرورش دے تا کہ ہزئنسل اپنے سے پہلے نسل کومن حیث الکل اپنے ماں باپ سمجھے اور ہر برانی نسل چھوٹوں سے ایس ہی مجبت رکھے جیسی اپنی اولا و الکل اپنا ماں باپ سمجھے اور ہر بربرانی نسل چھوٹوں سے ایس ہی مجبت رکھے جیسی اپنی اولا و ریاست کے دواعلی طبقوں کو بس ایک خاندان کی خود غرضوں اور تنگ نظر ہوں کو مثا کر ریاست کے دواعلی طبقوں کو بس ایک خاندان بنا دے۔ تاکہ بیر محدود خاندانی تعلقات ان طبقوں کی بگا گئت ہیں گل نہ ہوں۔ عورتوں کو بھی زندگی کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تھکرات سے طبقوں کی بگا گئت ہیں گل نہ ہوں۔ عورتوں کو بھی زندگی کے چھوٹے چھوٹے تھکرات سے خات سے اور دومہمات امور ہیں مردون کے دوش بدوش کا مرکسیں۔

اس سلسلے میں افلاطون نے مروعورت کی مساوات پر بڑی دلچپ بحث کی ہے اس کے معاصرین غالبًا اس تجویز پر سب سے زیادہ بھڑ کے بھول گے۔اس لئے کہ بونان میں عورتوں کی حیثیت وہ تھی جس ہے ہم شرقی مما لک کے لوگ خوب آشنا ہیں۔ بونانی زندگی مردوں کی زندگی تھی۔عورتیں گھروں کی چار دیواری میں رہتی تھی اور گھر کی دیکیے بھال، کھانے بچانے اور نیچ دینے کا کام کیا کرتی تھیں۔سیاست میں انجیس بالکل مخل نہ تھا۔اس مساوات کے اصول کو منوا نا منطقی طور پر افلاطون کے لئے ضروری نہ تھا۔وہ جوریاست میں ہرا کیک کو اپنا وظیفہ مخصوص دینا جا ہتا تھا اور جس نے پور سے محنت کش طبقے کے طبقے کو سوائے وولت آ فرین کے اور کسی ونبی وظیفہ وولت کے اور کسی ونبی وظیفہ کے اور کسی ونبی کسوسائی نے انہیں تفویض کررکھا تھا۔

بظاہرانیا نہ کرنے کی دو وجیس مجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو شاید بیہو کہ یونان میں دیونیس فرہب کے فروغ دینے میں عورتوں کا حصد مردون سے کم نہیں ، پچھ زیادہ ہی تھا۔

## Marfat.com

حال اور جذب میں، فرجب کے ساتھ والہائی شیفتگی میں، اور اس کی خاطر جسمانی تکلیفیں ہوواشت کرنے میں، فرجب کے ساتھ والہائی شیفتگی میں۔ افلاطون جس نے بید کھاتھا کوں نہ ساسی زندگی میں بھی انہیں ہرابر کا موقع دیتے نہیں، بلکہ ان سے ہرابر کام لینے کا فیصلہ کرتا۔ ووسری بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے کے ذبخی اور سیاسی ہیجان سے حرم سرا کی عزلت نشین خواتین یوں بھی متاثر ہو چلی تھیں۔ آس پاس اکثر جگہ عور توں نے خاتی امور کے علاو ووسیع تر معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا تھا۔ اس زمانے کے ادب میں خود یونان میں بھی عور توں کے گھر سے باہر نکل کر عام زندگی میں بداخلت کرنے کے تذکر کے اور اشارے ملتے ہیں بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عام انتشار و بذائمی میں لوگ سیرو چنے گئے اور اشارے ملتے ہیں بلکہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ عام انتشار و بذائمی میں لوگ سیرو چنے گئے سے کہ چلو بی آخری آز رائش بھی کر دیکھیں، مردول کو دیکھ چکے اب ردی ہیں، عور توں کے خلاف اس ہاتھ سیاست دے دیں۔ اس لئے افلاطون نے بھی، جو بنیا دی اصلاح کاعلمبر دارتھا اور نے اصولوں پر ہیئت اجتماعی کی جدید تشکیل چاہتا تھا، عام روایات اور رسم کے خلاف اس مساوات کے مردوزن کی جمایت کی۔ جو خاندان اور الملاک شخصی کومٹانے کی ہمت رکھتا ہیں مورت ومرد کور قرق کوروں نہ کا لعدم کر دیتا۔

مشتر کہ املاک، مشتر کہ خاندان اور مساوات مردوزن کی تجویزیں اس قدرانقلا بی بی کہ اور کہ در یاست ' کے اکثر پڑھنے والوں کی زیادہ تر توجہان کی طرف منعطف ہوجاتی ہواور خیال ہوتا ہے کہ اشتراک کے بیمسائل پیش کرنا ہی اس کتاب کا اصل مقصود ہے۔ لیکن بید خیال درست نہیں۔ اس لئے کہ افلاطون کے نزدیک اس نظام اشتراک کی حیثیت اصولی نہیں بلکہ فرق ہے۔ افلاطون جاتا تھا، اور ارسطواور اس کے آئندہ معتقدین کی بیک طرفہ شقید اور نکتہ چینی ہے جاتا تھا، کہ ریاست ذبین انسانی ایک خارجی تفکیل ہے۔ اس شقید اور نکتہ چینی سے پہلے جاتا تھا، کہ ریاست ذبین انسانی ایک خارجی تفکیل ہے۔ اس لئے اس کی حقیق اصلاع ذبین ہی کی اصلاح سے ممکن ہے۔ گویا ارسطواور تبعین ارسطوکا اصرار کہ نظام معاشی ہیں تبدیلی بے سود اور غیر ضروری ہے، بچی اصلاح صرف تعلیم کی اصلاح سے ہو کی اصلاح سے ہو کی اصلاح سے ہو کی جاتا تھا کہ ذبین انسانی اپنے ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر عدل ایک روحانی بھی جاتا تھا کہ ذبین انسانی اپنے ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر عدل ایک روحانی کیفیت، ایک ذبی عادت سے عبارت ہے جس کی وجہ سے ہرآ دی بس اپنا مخصوص وظیفہ کیفیت، ایک ذبی عادت سے عبارت ہے جس کی وجہ سے ہرآ دی بس اپنا مخصوص وظیفہ کیفیت، ایک ذبی عادت سے عبارت ہے جس کی وجہ سے ہرآ دی بس اپنا مخصوص وظیفہ

پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کیفیت اس عادت کی کماحقہ، پچنگی کے لئے ضروری ہے کہ جن حالات میں ذبن پرورش پائے وہ اس کے نشو ونما کے لئے معزاور مخالف نہ ہوں۔ افلاطون کے نزد یک اس عادت کے نشو ونما پانے اور رائخ ہونے کے لئے سبب سے مساعد حالات ایک اشتراکی نظام ہی میں ممکن ہیں۔ اس لئے اس نے بیدنظام پیش کیا ہے جس کا تمام تر مقصد یہ ہے کہ تعلیمی نظام کو اپنے نتائج حن کے پیدا کرنے میں خارجی ماحول کی مخالفت سے دوجا رنہ ہونا پڑے۔

ا فلاطون کی اشترا کی تنجاویز ہے ایک غلط جمی اور پیدا ہوئی ہے۔اس وقت چونکہ اکثر ممالک میں معاشی زندگی ایک اشتراکی مسلک رفتہ رفتہ رواج یار ہاہے اس لئے افلاطون کی تجاویز کو ذرامیطی نظرے ویکھنے والے اس کے نظام معیشت کو جدید اشتراکی نظام سے ملا دیتے ہیں، جو سی جہر مہیں۔افلاطون کے اشتراک کوجدید اشتراک سے دور کی نسبت بھی تہیں ہے۔اشتراک جدید بوری ہیئت اجماعی کے لئے ایک تجویز ہے اور افلاطون کا اشتراک ریاست کے صرف ایک مخصوص طبقے کے لئے ہے۔جدیداشتراک دولت آفرین کا سارا کا م ریاست کے سپرد کرنا جا ہتا ہے۔ افلاطون کے نظام میں دولت آ فرینی کا سارا کام ریاست کے سپر دکرنا جا ہتا ہے۔افلاطون کے نظام میں دولت آفری بدستورافرادہی کے سپرد ہے اور اس مجوز ہ نظام کا براہ راست کوئی اثر کسی دو کا ندار، مز دوریا کسان پرنہیں پڑتا۔ جدیداشتراک ہرایک ہے دولت آ فرین کا کام لے کر دولت کو بڑھانا اور پھراس دولت کو سب میں برابرتقبیم کرنا جا ہتا ہے۔افلاطون کے اشتراک میں وہ طبقہ جس کے لئے بیانظام تجویز کیا گیاہے دولت آفرین میں حصہ بی نہیں لے سکتا۔ جدیداشتراک کے بیش نظرایک معاشی مسئلہ ہے۔افلاطون کے سامنے ایک اخلاقی مہم ہے۔ جدید اشتر اک سیاسی اور معاشی توت کا حامل جمہور کو بنانا جا ہتا ہے، افلاطون کے اشتراک تزکید سیاست کی خاطر اینے حكمران طبقے كومعاشى زندگى سے بالكل بيتعلق كرنا جا بتا ہے۔ جديد اشتراك دولت كا اشتراك يها افلاطون كااشتراك ترك دولت كااشتراك \_

ایک اورجگہ پر"ریاست" میں درج ہے۔ ہم نے موجی کو کاشت کاری یا معماری کے کام کی اجازت محض اس کے معماری کے کام کی اجازت محض اس کے نہیں دی تھی کہ ہمارے جوتے ایجھے تیار ہوں۔ اور اس پر کیا

موتف ہے ہر شخص کوصرف وہ ایک کام دیا گیا تھا جس کے لئے وہ فطر تا خاص طور برموزوں ہو، یہی کام اسے عمر بھر انجام دینا چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے ترقی کرنے کے موقع نہ نکل جا ئیں اور وہ اپ فن میں ماہر ہو جائے۔ اب تم ہی بٹاؤ کہ ہمارے لئے اس سے زیادہ اور کون کی بات ضروری ہوگی کہ سپاہی کا کام خوبی کے ساتھا نجام دیا جائے۔ پھر یہ بھی معلوم ہے کہ جنگ کوئی آسان فن نہیں کہ آ دمی دوسرے کامول مثلاً کاشت کاری وغیرہ میں بھی مصروف رہ اور سپاہی کا کام بھی انجام دیتارہے۔ یول تفری ہی تفری میں تو آ وئی تاش مصروف رہ اور سپاہی کا کام بھی انجام دیتارہے۔ یول تفری کی تفری کی میں تو آ وئی تاش اور شطر نح تک کا ماہر نہیں نہیں بن سکتا۔ مہارت کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی شروع عمر ہی کاریگر نہیں بنا گار سے اور کی دوسری طرف توجہ نہ کرے۔ جس طرح خالی اوز ارا آ دمی کو کاریگر نہیں بنا سکتے اس طرح صرف بتھیاروں سے آ دمی سپر گری کے قابل نہیں ہو جا تا جب تک اچھی طرح ان کا استعال کرنا نہ جانتا ہو بھی آ لات حرب سے مسلح ہوکر اور ہاتھ میں ایک سپر نے کرا یک بی دن میں آ دمی سورہ اسپاہی تو نہیں بن سکتا۔

### فلسفهامير وغريب

ایک جگہ ریاست میں درج ہے۔ان کے لئے تو بھائی کوئی اور بڑا شا ندار سانام ہونا
چاہے کہ ان میں سے ایک ہرایک ٹی شہروں کا مجموعہ ہا یک شہرکہاں اباس میں کم ہے کم دو
شہرتو ضرور ہیں جو ایک دوسر سے کے دشمن ہیں، لیٹی ایک غریبوں کا شہراور ایک امیروں کا۔
اور پھران میں بھی اور گئ گئ شہر ہیں۔ آپ آئیس ایک شہر بجھ بیٹھیں تو بڑی خلطی ہوگ ۔انہیں
ہالکل جدا جدا شہر تصور کر کے اگر آپ ایک طبقے کو دوسر سے کا مال و متاع دیں گتو ہمیشہ
آپ کے دوست زیادہ ہوں گے اور دشمن کم ۔ اور میں تو خیال کرتا ہوں کہ جب تک آپ
کے شہر میں سلنقے کے ساتھ انہیں اصولوں پر صومت نہ ہوگی جوہم نے ابھی مرتب کے ہیں تو
فی الحقیقت یہ بہت بڑا شہر ہوگا۔ میرا مقصد یہ ہرگر نہیں کہ یہ بڑے شہر کی حیثیت سے مشہور
میں ہوگا البتہ داقعاً بہت بڑا ہوگا جا ہے اس کی فوج ہرار آ ومیوں سے زیادہ کی نہ ہو۔ کیونکہ
ت کی استان البرہ شہرنہ ہونان میں مطاط ہا ہر کے متمدن مما لک میں۔ آپ اس معاط میں
تہر سے ملیں کے جو بظاہر اس سے کئی گنا ہو ہے متعلوم ہوتے ہیں۔ آپ اس معاط میں
ہمت سے لیس کے جو بظاہر اس سے کئی گنا ہو ہے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ اس معاط میں
ہمت سے لیس کے جو بظاہر اس سے کئی گنا ہو ہے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ اس معاط میں
ہمت سے لیس کے جو بظاہر اس سے کئی گنا ہو ہے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ اس معاط میں
ہمت سے اختلاف تو نہیں کر ۔ تے ؟

## افلاطون كافلسفهامن

اس کے علاوہ اگر ہم بیرچاہتے ہیں کہ ہمارے محافظ آپس میں لڑنے جھکڑنے کو بد ترین عادت مانیں تو ہمارا فرض ہے کہ انہیں آسانی جنگوں کے متعلق ایک حرف بھی نہ سننے دیں، ندان ساز شوں اور باہمی جھگڑوں کا ذرا بھی آ کران ہے کرنا جاہیے جود بوتا وس کے درمیان بتلائے جاتے ہیں۔ کیونکہ بیتمام کی تمام روایتیں سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ نہ ہم کوان روایتوں کا ذکر کرنا جا ہیے جن میں دیوتاؤں کی آپس کی معرک آرائیوں کے حال بیان کے جاتے ہیں اور نہ کپڑوں بران معرکوں کے کشیدے کا ڑھنے کی اجازت دینی جا ہے۔ پھران دوسرے بے شار جھگڑوں کے متعلق بھی ہمیں خاموشی اختیار کرنی جا ہیے جو دیوتاؤں اورسور ماؤل باان کے دوستوں اور عزیزوں میں ہوئے۔اگر بیلوگ باور کرلیں تو ہم تو یہاں تك كينے كے لئے تيار ہيں كه جنگ وجدال سخت ناياك كام ہے اور آج تك التحصيم يوں میں بھی جھڑا فساد ہیں ہوا۔ بچین ہی ہے ان بچوں کے سامنے بوڑھوں اور بوڑھیوں کوان باتول پرزور دینا جاہیے اور اس کے بعد جب بیرذ را بڑے ہو جا کیں تو شاعروں کو ایسے خیالات نظم کر کے ان کے سامنے پیش کرنا جائیں۔ گراس متم کے بیانات کو مینسٹس نے این مال ہیری کو بائدھ کرڈال دیا، دوسرے موقع پرزیس نے اسے اس تضور پر ڈکال دیا تھا كهاس في ماريزت وقت اين مال كى طرفدارى كى تقى، بم برگز اينى رياست ميس رواند ر میں کے خواہ شاعر نے انہیں ممثیل اور استعارے کے طور برہی کیوں نہ استعال کیا ہو۔ كيونكه ايك تمسن آ دمي ميتميز نبيس كرسكتا اس يصلفظي معنى مرادين يامحض تمثيل راوراس عمر میں ذہن کی حالت کچھالی ہوتی ہے کہ جس چیز کا اثر پڑجا تا ہے پھر کی لکیر بن جا تا ہے۔ اوراس کئے میہ بات اور بھی ضروری ہے کہ بچین میں جو قصے کہانیاں سنائی جائیں وہ پاک خيالول كانمونه بول به

کتاب ریاست میں صفح نمبر 269 پر یوں مکالمہ افلاطون درج ہے۔ تم واقف ہوکہ ذکاوت، حافظ، ہوشمندی اور فہم، جالا کی اور دوسری الیم ہی صفات اکثر سیجانہیں ملتیں اور جن لوگوں میں یہ ہوتی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ فراخ دل اور عالی حوصلہ بھی ہول تو فطرت کی طرف ہے ان کی کچھالی سافت ہوتی ہے کہ وہ منظم، پرامن، پرسکون اورا کی مستقل وضع طرف ہے ان کی کچھالی سافت ہوتی ہے کہ وہ منظم، پرامن، پرسکون اورا کی مستقل وضع کی زندگی نہیں گزار سکتے ، ان کے ہجانات انہیں جدھر چاہتے ہیں لے جاتے ہیں اوران کی متمام کھوں اصلیت ان سے ضائع ہوجاتی ہے۔

صفی نمبر 340 پرورج ہے۔ اوراگرآپ خودہی نہ چاہیں تو صلاحیت کے ہاوجودآپ

کے لئے حکومت کرنایا محکوم بنالا زمی نہیں نہ بیضروری ہے کہ جب سب جنگ کریں ، تو آپ

بھی جنگ کریں ، یا سب امن سے رہتے ہوں تو آپ بھی امن سے رہیں۔ ہاں آپ ہی
کاجی چاہے تو اور بات ہے۔ نہ یہ ہی ضروری ہے کہ اگر کوئی قانون آپ کو کی عہدے پر کام
کرنے ہے یا قاضی بننے سے منع کرتا ہے اور آپ کا جی چاہی کو چاہتا ہے تو آپ اس
عہد ہے ونہ حاصل کرسیس یا قاضی نہ بن سکیں۔ کیا زندگی کا بیطریقہ کم سے کم ایک لیے کے
لئے نہایت ہی خوش آئی نہیں معلوم ہوتا ؟

## افلاطون كافلسفه صحت

موسیقی کی طرح ورزش کی تعلیم بھی اواکل عمر بی میں شروع ہوئی جا ہیں۔ اس کی تعلیم پر
بہت توجہ کی ضرورت ہے اور اسے تمام عمر جاری رکھنا ہے۔ میرا تو عقیدہ ہے، اور میں اس
بارے میں آپ سے اپنی رائے کی تقد اپنی جا ہتا ہوں، لیکن بہر حال میراعقیدہ ہے کہ جسم
اپنی خوبی سے روح کوئرتی نہیں دیتا بلکہ اس کے برتکس ایک صالح روح اپنی خوبی ہے حتی
الامکان جسم کی ترتی کا باعث ہوتی ہے کیوں۔ آپ کی کیارائے ہے؟

ایک اور مکالمہ درج ہے۔ میرے خیال میں تو ان لوگوں کی جسمانی کیفیت او گھتی، سوتی ، اور غالبًا صحت کے لئے مصر ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ کسرتی لوگ ساری عمر بس سوتے سوتے ہی کنوا دیتے ہیں اور جہاں ذراا پے معمول سے ادھرادھر ہے کہ شدید ہیاری سے دست وگریباں ہونا پڑتا ہے۔

## افلاطون كافلسفه جنك

اوراس طرح جب انسان اپنے کوموسیقی سے متاثر ہونے اور کانوں کے راستے اپنی روح میں ان بیٹھے اور زم بیا المناک تر انوں کو داخل ہونے دے جن کا ہم او برذ کر کر بچکے ہیں اور جب اس کی ساری زندگی نغہ سرائی اور انبساط موسیقی میں صرف ہوتو اس عمل کے ابتدائی در جوں میں تو اس کی طبیعت میں لوہے کا سالوچ پیدا ہوجائے گالیکن اگر زم کرنے کا بیمل ذرا زیادہ جاری رہاتو پھر دوسری منزل گلنے اور ضائع ہونے کی ہے جتی کہ بیسارا جذبہ فنا اور دوح کی سے جتی کہ بیسارا جذبہ فنا اور دوح کی سے متنا کہ دورانسان رہ جائے گا۔ ساری توت زائل ہوکر وہ جنگ زمائی کے معیار سے نہایت کمز ورانسان رہ جائے گا۔

ایک دوسرے مکالے میں افلاطون کا کہنا ہے۔ اس ہے آپ ہمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اپنے سپاہیوں کے انتخاب اور انہیں ورزش اور موسیقی کی تعلیم دینے میں اس قدر محنت اور جانشانی کیوں کررہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ان پر قانونوں کا رنگ چڑھا کیں تا کہ فطری جو ہر اوراجھی تعلیم سے قابل خوف اشیاء نیز دوسرے معاملوں کے متعلق ان کے خیالات چو ہر اور انہنے ہو جا کیں اور بیرنگ راحت والم ، آرام و تکلیف، خوف و آرز وجسی رنگ کا نے والی چیز وں سے بھی نداڑ سکے کہ یہ چیزیں اس امر میں اچھے سے اچھے کھا ورصا بون کا نے والی چیز وں سے بھی نداڑ سکے کہ یہ چیزیں اس امر میں اچھے سے اچھے کھا ورصا بون سے زیادہ کارگر ہوتی ہیں۔ میں اس قوت کو جو قابل خوف اور نا قابل خوف چیز وں کے متعلق سے وار آگینی خیالوں کو محفوظ رکھتی ہے ہمت اور جرات سے تعبیر کرتا ہوں اور آپ معتلق سے اور آگینی خیالوں کو محفوظ رکھتی ہے ہمت اور جرات سے تعبیر کرتا ہوں اور آپ

کتاب ریاست میں صفی نمبر (227) پر افلاطون یوں مکالمہ پیش کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ اگر کسی شہر میں وہ کیفیت پیدا ہو جسے ہم نے فساد کانام دیا ہے۔ یعنی شہر میں دوفر نے ہوجا کیں اور یہ دونوں لگیں ایک دوسر کے کی زمینوں کوتا خت و تارائ کرنے اور مکانوں کوآگ لگانے تو یہ لڑائی کس قدر فتنہ خیز ہوجائے گی۔ ملک کا کوئی سچا محبت کرنے والاکس

### Marfat.com

طرح این کوانی ماں (مادروطن) اور دائی (پرورش کرنے والے وطن) کے نکڑے کرنے پر آمادہ کرسکے گا۔البتہ فاتح اگر مفتوح کواس کی سالانہ فصل ہے محروم کردے تو اس میں پھر بھی کچھ محقولیت ہے۔لیکن اس میں بھی ان کے دلوں میں سلے اور امن ہی کا خیال ہوگا اور وہ ہر گزیمیشہ برسر پر پکارر ہے کا ارادہ نہ کریں گے۔

چونکہ خور بھی ہونانی ہیں اس لئے ہونان میں تاخت وتارائ نہ کریں گے، نہ بھی مکانوں کو آگائیں گے۔ نہ بین مکانوں کو آگائیں گے۔ نہ بین خیال کریں گے کہ کی شہر کی ساری کی ساری آبادی، نہ بھی مکانوں کو آگائیں گے۔ نہ بین خیال کریں گے کہ کی شہر کی ساری کی ساری آبادی، مرد، عورت، نیخ سب بی ان کے دشمن ہیں۔ وہ خوب جانے ہیں کہ جنگ کا جرم چند آدمیوں تک محدود ہوتا ہے اورا کثریت دراصل ان کی دوست ہے۔ ان وجوہ سے بیدندتو ان کی زمینیں خراب کریں گے۔ نہ ان کے مکان مسار کریں گے۔ ان کی وشنی ہیں اس وقت تک رہے گی جب تک کہ معصوم مظلوموں کی اکثریت ان چند مجرموں کواسیے جرم کی تلائی کرنے پر مجبور کردے۔

صفی نبر 382 پردرئ ہے۔ چنا نچہ جولاگ علی اور نیکی سے نا آشا ہیں اور سدا زبان
کے چھنا رے اور نفسانی شہوتوں کی تسکین ہیں مشغول، وہ بس در میانی درج تک ہی او پر
ینج آتے جاتے رہے ہیں اور ساری عمراسی علاقے ہیں اوھر اوھر مرزگشت کیا کرتے ہیں
اور فقی عالم بالا ہیں بیچاروں کا گزری نہیں ہوتا۔ شرقو خود سیادھر آ کھا تھا کرد کھتے ہیں، نہ
وہاں کی راہ کا انہیں پتہ چان ہے نہ یہ حقیق وجود سے بر ہوتے ہیں اور نہ خالص اور دائی
مرت سے ان کے کام و ذہمی لذت یاب ان کی مثال بس مویشیوں کے ایک گلے کی ی
مرت سے ان کے کام و ذہمی لذت یاب ان کی مثال بس مویشیوں کے ایک گلے کی ی
ہیں کہ کھا کھا کر پھول رہے ہیں اور اپنی سل بڑھا رہے ہیں۔ پھر ان مرتوں سے انہا کی
عشق کے باعث اپنے آ ہمگی سینگوں اور اپنی نسل بڑھا رہے ہیں۔ پھر ان مرتوں سے انہا کی عشق کے باعث اپنے آ ہمگی سینگوں اور کھر وں سے ایک دوسر سے کوئکر ہی اور لا تیں
مارتے ہیں اور غیر تسکین پذیر خواہش کی خاطر ایک دوسر سے کوئکر ہی اور لا تیں
مارتے ہیں اور غیر تسکین پذیر خواہش کی خاطر ایک دوسر سے کوئکر ہی اور لا تیں
مارتے ہیں اور غیر تسکین پذیر خواہش کی خاطر ایک دوسر سے کی ہلاکت کا باعث ہوتے
ہیں۔ یہا کوایک غیر حقیق شے سے بھر لیتے ہیں۔ لہذا ان کا وہ حصہ بھی جے یہ پر کرتے
ہیں۔ یہا خوقیق ، بے قابواور بے دگام ہوجا تا ہے۔

## افلاطون كافلسفه مثالبت

#### يونان ميں فسطائيت كادور

یونانی ابتدائی فلسفے کا دورانیکسے گورس پرختم ہوا جس میں کا نئات کی تشریح اور وجہ ڈھونڈ ہے کی کوشش کی گئی، یونانی فلسفے کا دوسرا دورسوفٹس سے شروع ہوا۔ جس میں کا نئات میں انسان کی حیثیت دریافت کی گئی، سوفسطا ئیوں کی گمراہ کن تعلیمات کے دور میں سقر اط منظر عام پر آیا۔

#### سقراط کامثالی ریاست کاا دراک

ستراط نے اقتصادی نظام میں ہر ملاکہا: کہ اگرانسان سمجھے قررہنے کے لئے ایک چھوٹا سامکان، کھانے کے لئے سادہ غذا اور پہننے کے لئے عام کپڑوں کی ضرورت ہے، ادراس کی بیٹمام ضروریات حکومت اسے ہیم پہنچائے اور فرداس کے بدلے میں اپنے پیٹنے کو پوری دلجمعی اور شوق ہے کرے کیونکہ معاشرے کا ہر فرداپنے وہئی ربحان کے مطابق کوئی نہ کوئی کام معاشرے کی خدمت کے لئے سرانجام دے گا، تب ہی ریاست سے اپنی بنیادی ضروریات حاصل کرنے کا حقد ارتھیم ہے گا، ریاست کی باگ ڈورا سے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی چاہیے جوعاقل ودانا اور منصف مزاج ہوں، حقیق علم کی بنیاد عظی استدلال اور ذہنی شعور ہے، اور کسی چیز کا ایک خاص تصور ہی عقلی استدلال کی بنیاد ہے، اور ایک عالم بھی غلطی بنیں کرسکتا، نیکی ایک علم ہے، لہذا سکھایا پڑھایا جاسکتا ہے۔ نیکی کی تمام اقسام علم سے نگتی بنیں۔ ' بیں۔ اور تمام اخلا قیات علم ہے جنم لیعت ہیں۔' بیں۔ اور تمام اخلا قیات علم ہے جنم لیعت ہیں۔'

افلاطون كاد فظر بيي خيال 'اورمثالي علم

سقراط کے بعد افلاطون نے اپنی تھیوری آف آئیڈیاز میں کہا کہ انسانی علم کے دو

---- 162 -----

ذرائع ہیں۔

(1) ایک حواس خمسه کے افعال

(2) دوسراعقلی استدلال

حواس خمسہ ہے مادی دنیا کی اشیاء کا تجربہ حاصل ہوتا ہے، اور عقلی استدلال ہے مومی یا آفاقی تصورات و خیالات کا ادراک ہوتا ہے، اور خیالات وتصورات کا جہال اصل حقیقت اور حیائی ہے، اور خیالات کا جہال اصل حقیقت اور سیائی ہے، اور یہی حتمی وجود ہے، جبکہ حواس خمسہ کا جہال عدم وجود ہے۔

#### مثالى تصورات

خیالات اشیاء میں پنہاں ہیں اور آفاقی تصورات وجود اور عدم وجود کے درمیان میں ہیں۔ کسی چیز کا آفاقی تصورا کی ہوتا ہے، خیال زمان ومکال کی قید سے آزاد حواس خمسہ سے محسوس ہونے والی اشیاء مسلسل تغیر پذیرین ۔

تصورات كى تين اقسام بين:

(1) اخلاقی تصورات ..... جیسے انصاف نیکی اور خوبصورتی

(2) مادى اشياء كے تصورات جيسے گھوڑا، انسان درخت وغيره

(3)خصوصیات باصفات کے تصورات جیسے بہادری ، تدردی وغیرہ

..... نیکی کے اوصاف بدی اور انصاف کے ساتھ بے انصافی کا تصور موجود ہے، جس طرح ایک آ فاتی تصور اپنے جیسی بہت ی چیز ول کی نمائندگی کرتا ہے، ای طرح ایک بلند تر تصور اپنے سے جھوٹے تصور ات کی نمائندگی کرتا ہے، تمام تصور ات لی کرایک سب سے بڑایا بڑا ترین تصور ایک ہے، تنی ہے، ایک بوٹے تصور ایک ہونے کا جواز ہے، اور پوری کا نئات کے ہونے کا جواز ہی سب علی حقیقت ہے، ایک ہونے کا جواز ہے، اور پوری کا نئات کے ہونے کا جواز ہی سب سے بڑا تصور ایک ہونے کا جواز ہی سب سے بڑا تصور یا خیال ہے، کمی جسمانی شکل میں بیدائش ہے قبل انسانی روح بے جم تصور ات و خیالات کی دنیا میں سوج بچار کے عالم میں تھی، لیکن جیسے بی وہ انسانی جسم میں داخل ہوئی، حواس خیال ہے، ہوکر وہ اس جہال میں کمی خوبصور تی کو دیکھتی ہے، تو اے خوبصور تی کو دیکھتی ہے، تو اے خوبصور تی کو دیکھتی ہے، تو اے خوبصور تی کے اس ایک تصور کی یاد آتی ہے، جو خیالات کی دنیا میں تھا، اور جب روح ایک خوبصور تی کے اس ایک تصور کی یاد آتی ہے، جو خیالات کی دنیا میں تھا، اور جب روح ایک

## Marfat.com

کے بعد دوسری خوبصورتی کو دیکھتی ہے، تو اسے یقین ہوجاتا ہے، کہ بیتواس خوبصورتی کے ایک خاص تصور والی خوبصورتی ہے، جواپ آپ کوان خوبصورت چیزوں میں پیش کر رہی ہے، خوبصورت اجسام کے بعد روح خوبصورت ارواح اور پھر خوبصورت علوم کی طرف متوجہ ہو کہ کو خوبصورتی سے محبت کا جذبہ متوجہ ہو جاتی ہے، خوبصورتی سے محبت کا جذبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ جذبہ انسان میں اس کے موجود ہے، کہ وہ عقلی استدلال کی صفت سے متصف ہے۔''

## مثالى حواس خسبه

افلاطون کے ہاں طبیعیات کا تعلق مادی دنیا کے مظاہر فطرت سے ہے، وہ دنیا کی تخلیق کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے

" حواس خمسہ سے محسوں ہونے والی اشیاء آفاقی تصورات کی نقل یا عکس ہے، آفاقی خیالات اصل وجود اور حواس خمسہ سے محسوں ہونے والی اشیاء نیم حقیقی یا عدم وجود ہیں۔ اور عدم وجود کا ختمی اصول مادہ ہے، جسے آفاقی تضورات نے چیزوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ "

#### مثالى فلسفهُ روح

افلاطون کے مطابق خدائے سب سے پہلے دنیا کی روح کو خلیق کیا جو غیر مادی ہونے کے باوجود جگہ گھیرتی ہے، اس نے اس روح کو جال کی طرح خلا میں پھیلایا پھراسے اندرونی اور ہیرونی حصول میں منظم کیا، بیدونوں حصے نصف دائر کے کی صورت میں ہیں۔ اور ان کا مقصد یا نصیب ہی ہے کہ سیاروں اور ستاروں کے حلقے بن جا کیں، بعد از ان وہ مادہ لے کر اسے چاروں عناصر سے روح کے خالی ڈھانچے میں باندھتا ہے، جس سے کا ننات کی تکیل ہوتی ہے۔ انسانی روح بھی دنیا کی روح سے ملتی جلتی ہے اور اس سے مما نمت رکھتی ہے۔ اور یکی روح انسانی جم میں حرکت کی وجہ ہے اور اس دنیا میں انسانی کا عقلی استدلال بنہاں اور یکی روح کا تعالی آفاتی ہمہ گیرتصورات اور حواس خمہ دونوں جہانوں سے ہے، بیدو حصوں میں منتقسم ہوتا ہے، اور دونوں حصوں میں سے ایک حصہ پھر دوحصوں میں بٹ جاتا

164 ----

ہے، بالائی حصہ عقلی استدلال والا ہے، جوآ فاقی تصورات کے عالم کا ادراک اور فہم کرتا ہے۔ روح کاعقلی استدلال والا حصہ غیر فانی ہے، جبکہ غیر استدلالی حصہ فنا ہو جانے والا ہے، اور بیدی بین تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

#### مثالي كائنات

روایات کے مطابق افلاطون کو مثالیت پندانہ فلنے کا بانی و خالق بھی کہا جا سکتا ہے،
اس کا یہ فلنفہ مجموعی طور پر عام اصولوں پر قائم ہے۔ افلاطون کے مطابق موجودہ مادی
کا کنات! پی شکل وصورت اور بینت کے مطابق حقیقت پر بنی نہیں ہے، بلکداس حقیقی کا کنات
جو ماورائے کا کنات بیس حقیقت مطلقہ کی صورت بیس موجود ہے، کا عکس یا اس کا پر تو ہے،
شوس مادی بینت میں موجود کا کنات موجودات صرف ماورائے کا کنات بیس موجود اصل
حقیقت کی حد تک حقیقی اور اس حقیقت مطلقہ کا عکس بیس۔ اس طرح دیگر موجودات بھی
ماورائے کا کنات بیس موجود اصل مظاہرات کا عکس بیس۔ بنیادی طور پر انسانی روح ایک
ماورائے کا کنات بیس موجود اصل مظاہرات کا عکس بیس۔ بنیادی طور پر انسانی روح ایک
اس کا تعلق اس حقیقی کا کنات سے بھوٹ رہی ہوتی ہے جو اپنی فطرت بیس اور موجود ہے جس
اس کا تعلق اس حقیقی کا کنات سے ہو جمارے حواس سے بالاتر کہیں اور موجود ہے جس
ساس کا تعلق اس حقیق کا کنات سے برائی میں ہے۔ انسانی ڈ برنا پی فطرت بیس روحا نیت کا حال
سے ذبین بیس موجود غیر تغیر پذیر یاور لا زوال تصورات کے ذریعے اس حقیقت مطلق جو
ماورائے کا کنات موجود ہے کی بیئت معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

افلاطون کے خیال میں تخلیق کا کنات کا مبداء واحد کوئی نہ کوئی نفس، روح ، خدایا مطلق وجود ہے۔ یہ نظیری دنیا اصل اور حقیقی نہیں ہے بلکہ ریہ برلحہ تغیر و تبدل کے مل سے گزرتی ہے اور یہاں عروج و زوال اور موت و زیست کا لا متنائی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ کا کنات معومی طور پراہی اصل کی نقل ہے اور ہر مظاہر فطرت کا عین مطلق عالم بالا یا عالم مقام میں موجود ہے جوغیر متبدل اور غیر فائی ہے۔

ہ میں ربی میں ہوئی۔ کا مُنات اوراس کے مظاہرا یک ہا مقصد تخلیق ہے۔ فطرت کا کوئی آ زاد وجود تیں ہے فطرت کے وسیج روحانی نظام کے پیچھے کی الیی ہستی کا وجود ضرور موجود ہے جوات باضابط، بے مثال، خود کاراور منظم نظام کے تحت چلاتی ہے اور وہ ہستی اس جگہ موجود ہوسکتی ہے جہال حقیقی کا کنات اپنے موجودات کے اپنے لاٹانی اور لافانی فطرت میں حقیقت مطلق کی صورت میں موجود ہے۔ موجودات کا کنات میں کوئی چیز اپنی فطرت اور ہیئت کے بارے میں واضع معلومات نہیں رکھتی بلکہ صرف انسان اپنی عقل کے ذریعے ان کے بارے میں ایک واضع تصور قائم کر لیتا ہے۔

### مثالي دلائل

حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والاعلم ناکھل اور غیر بھینی ہوتا ہے جیتی ہمتنداور
پائیدارعلم صرف اور صرف دلیل پر بنی ہوتا ہے۔ ولیل ہی وہ دماخی قوت ہے جوحقیقت مطلقہ
تک رسائی کا ذریعہ بننے کے ساتھ ساتھ اشیاء اور موجو وات کی اصل روحانی شکل کو ان کے
مادی اظہار سے علیحدہ کرتی ہے۔ ہر دئیل کے پیچھے بلا شبہ عقل ہوتی ہے اور عقل ہی سچائی کو
پرکھ سکتی ہے۔ انسانی عقل علم کے ذریعے معنیٰ اور تر تیب تلاش کر کے موجو وات کی نوعیت
برکھ سکتی ہے۔ انسانی عقل علم کے ذریعے معنیٰ اور تر تیب تلاش کر کے موجو وات کی نوعیت
اور ان کی حقیقت کوخود پرعیاں کرتی ہے۔ نیکی ، بھلائی ،سچائی اور خوبصورتی کی حیثیت و
نوعیت پر تنفیراورابدی ہوتی ہے بیدنہ تو تاریخی تو اتر کے ساتھ تبدیل ہوتی رہی اور نہ ہی مختلف
معاشرہ میں نسل درنسل تبدیلی کے عمل ہے گزرتی ہیں۔ روحانی لخاظ سے بیا پی فطرت میں
ابدی اور مسلسل غیر تغیر پذیر ہوتی ہیں اور ان کی تخلیق میں انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ بیا س

#### مثالي معاشره

ایک مثالی زندگی ایک مثالی معاشرے میں ہی ممکن ہوتی ہے اور ایک مثالی معاشرہ اس وقت تک تفکیل نہیں پاسکتا جب تک کہ مثالی اقد اراس کی بنیاد نہ ہے۔ انسانی زندگی ور وسیع ترکا کنات کے روحانی نظام کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے اقد ارسے آگا ہی اوران کی پاسداری ضروری ہے اس لئے معاشرے کے ہرفر دکومعاشرتی اقد ارکی

پاسداری کرنی جا ہیں۔ برائی نصرف پورے معاشرے کونقصان پہنچاتی ہے بلکہ کا کنات کی اور ابدی روح کوبھی نقصان پہنچا ہے۔ برائی ایک نامکس اجھائی اور کا کنات کی ہے ترتیمی اور ہے قاعد گی کا نتیجہ ہے جے صرف علمیاتی اور ما بعد الطبعیاتی نصور کے اصولوں کو معاشرہ میں منطبق کر کے فتم کیا جاسکتا ہے۔

مثالىعالم

افلاطون کامٹالی فلفد دنیا نہایت اہمیت کا حال ہے، اس کے مطابق اقدار چونکہ حقیقی روحانی کا تئات کا ایک حصہ ہے اس لئے انسان انہیں اپنانے پرمجبور ہے۔ حسن اپنی ہیئت ہیں وسیع روحانی نظام کی فطرت کا عکس ہا درا ہے بھی بھی انسانی محسوسات کا خار جی اظہار خہیں ہمی انسانی محسوسات کا خار جی اظہار خہیں ہمین جھنا چاہے۔ افلاطون کے خیال ہیں عالم دو ہیں۔ ایک ظاہری اور دوسر احقیقی ۔ عالم مثال حقیقی اور سکونی ہے جبکہ عالم ظاہری میں حرکت وتغیر ہے جوفر یب نگاہ ہے، خیر مطلق فکر محص ہے کا نئات با معنی ہے جموت کے بعدروح آباتی رہتی ہے، حسن ازل کی کشش ارواح کواپنے مبداء حقیق کی یاد دلاتی رہتی ہے اور کا نئات عقلیاتی کل ہے جس کی حقیقت کا ادراک صرف عقل استدلال ہی کرسکتی ہے۔ اس کے نزد یک کا نئات از کی وابدی ہے اور مثال اور مادہ ازل ہے موجود ہیں۔ ہر مادی شے بالقوہ سے بالفعل ہوتی رہتی ہے فاعل کسی مثال اور مادہ ازل ہے موجود ہیں۔ ہر مادی شے بالقوہ سے بالفعل ہوتی رہتی ہے فاعل کسی بیت کو طاق نہیں کرتا۔

# افلاطون كافلسفه كليات

کلیات کے مسئلے سے فلنے کوسب سے پہلے افلاطون نے متعارف کرایا اوراس کی تمام نگارشات میں اس سے اس کی دلیجی تمایاں ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ اس کے سامنے کس شکل میں آتا ہے اور پھراس کے بعداس کی تقیدوں اور متاخر نظریات برنظر ڈالیس گے۔افلاطون کی نظر'' حقیقت' کے ایک معنی میں (گواسے بہت سے معنوں میں استعال کیا گیا ہے) حقیقت کہا گیا ہے کیونکہ افلاطون کے خیال میں کلیات ایک مخصوص معنی میں واقعتا موجود ہیں۔حقیقت جزئیات اور کلیات ووٹوں پر مشتمل ہے۔ فیلے رنگ کی یہ منفرد مثال جزئیات ( نیلی اشیاء ) ہیں ۔ای طرح یکی اور وہ کلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مثال جزئیات ( نیلی اشیاء ) ہیں ۔ای طرح یکی اور وہ کلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلیہ بھی ہے جیسے ''کلی ہونے کی کیفیت'' یا'' کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کلیات کیا ہوئی وہ انگل ہونی وہ کی انگلہ اس کیا جا سکتا ہے جیسے نیل بن' بلی بن' سیدہ بین وغیرہ۔

الکین افلاطون کا کلیات ہے سروکار خصوصاً ان دوضمنوں میں تھا: (1) اخلاقی خصوصیات اور (2) ریاضیاتی حقائق کا اللہ نیکی یا خیر یا عدل کا اللہ دنیا میں موجود نہیں ہیں کوئی مخصوص صورت حال اس کی کھمل مثال نہیں بن سکتی ہے۔ نہ ہی دنیا میں کا اللہ خط مستقیم یا کا اللہ دائرہ ہوتا ہے۔ تاہم کا اللہ خیر یا کا اللہ استقامت (ریاضیات) کے تصورات نہیں حاصل ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تھینی ہوئی ہندی شکل کا اللہ دائرہ نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تھینی ہوئی ہندی شکل کا اللہ دائرہ نہیں ہوئی ہندی شکل کا اللہ دائرہ نہیں اس سے افلاطون نے یہ تیجہ ثکا الاکہ کی نہ کی معتی میں کا اللہ دوری سے کہتے کہ بیشک کا اللہ نہیں۔ اس سے افلاطون نے یہ نیجہ ثکا الاکہ کی نہ کی معتی میں کا اللہ دوری سے شکل ہوئی جا ہے۔ جس کی یہ خصوص شکل ایک غیر کا اللہ اور تا کا فی مثال ہے افلاطون کا بیہ عقیدہ تھا کہ کلیات کی غیر مثالیس جز ئیات ہوتے ہیں اور اس طرح سے ان کلیات سے خاص طور پر ہمر و کا رتھا جو ان جز ئیات میں مطا ہر نہیں ہوتے جن کا ہمیں تج بہ ہوتا ہے۔ نا کلیات اور جز ئیات کے درمیان کیا نبیت ہے؟ ان کی ماہیت نا فلاطون کے مطابق کلیات اور جز ئیات کے درمیان کیا نبیت ہے؟ ان کی ماہیت

168 ---

ایک دوسرے ہے اتی مختلف ہے کہ ان کے درمیان کسی نسبت کا ہونا مشکل ہے۔ جزئیات
زماں و مکاں میں موجود ہوتے ہیں مگر کلیات نہیں۔ خواہ کوئی منفر دمثال کامل دائرہ کی نہ ہوتا
تاہم کامل دائریت کا وجود ہوتا ہے۔ گوسر ف اقلیم کلیات میں جوز مال کی قید ہے آزاداد رغیر
متبدل پذیر ہے۔ و نیا میں نیلی چیز وں کا وجود ہوتا ہے نیلا بین کانہیں۔ لیکن سے بات اب تک
واضح نہیں ہوئی کہ دونوں کس طرح آیک دوسرے ہے منسوب ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر
افلاطون کا ایک واحد متوافق نظرین ہیں ہے تاہم اس کی تمام تر نگار شات کی روشی میں دواہم
فظریوں کی نشاند ہی کی جاسکتی ہے۔

1۔ صورت اولی (ARCHETYPE): افلاطون کے اولین مکالموں میں جو نظریہ پایاجا تا ہے۔ اس کی روشی میں دونوں کے درمیان اصل اوراس کی نقل کی نسبت ہے یا نظریہ پایاجا تا ہے۔ اس کی روشی میں دونوں کے درمیان اصل اوراس کی نقل کی درمیانی نسبت۔ دنیا میں جو گھوڑے ہیں وہ تمام تر غیر کامل ہیں اور حقیقت میں کہیں کامل کھوڑے کا وجوزییں۔ جس کی حقیقت گھوڑے کی نقل ہیں اور یہی بات تام گھوڑ ہے کی نقل ہیں اور یہی بات

تمام کھوڑوں کے بارے میں صادق ہے۔

لیکن دوعالم تصور کائل اشیاء بمقابل نقول کے عالم خواہ کتنائی قابل قبول اور دلیسپ
معلوم ہولیکن کلیات نظر کے لیے بیکافی نہیں ہے کیونکہ کہ ایک نمونہ یا صورت اولی آخر ایک
منفر وشئے ہے جوخواہ کائل کیوں نہ ہو پھر بھی منفر دہوتے ہوئے زمان و مکال میں موجو دہوتا
ہے نقل اس چیز کے درمیان جس کی بیقل ہے جونسبت ہو دہ ایک منفر دشئے کے درمیان
جونسبت ہوتی ہے وہ کی ہے مکن ہے دونوں میں کائل مطابقت نہ ہوا در اس لیے ہم ایک و
دوسر سے کی غیر کائل ناتھ گفل کہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک کلیے کی ایک منفر دمثال کائل یا غیر
کائل کسے ہو سکتی ہے؟ ایک مخصوص رنگ آیا شلے پن کی مثال ہے یا نہیں ہے نقل اور اصل
موٹے کے درمیان جونسبت ہوتی ہے دہ مثال کی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو افلاطون
نظریہ شاعرانہ اور رفعت بخش نظر آتا ہے کیونکہ اس کا ریم تقیدہ کہ ذمان و مکال سے بر ب
ایک عالم ارفع و کائل وجود ہے بہت سے لوگوں میں جوش وخروش کا احساس پیدا کرتا ہے۔ لیکن
اس کی جو بھی خوبی ہوکائل وغیر کائل ونیا کا بیہ مقابلہ کلیات کا نظریہ چیش کرتا کیونکہ کائل جزئیات
اس کی جو بھی خوبی ہوکائل وغیر کائل ونیا کا بیہ مقابلہ کلیات کا نظریہ چیش کرتا کیونکہ کائل جزئیات
بہر صال جزئیات ہی نہیں۔ نہونہ (اصل) وقل کا تھور مختوا ایک استخارہ ہے۔

2۔ شرکت (PARTICIPATION): اس سلط میں افلاطون ایک دوسرا استعارہ استعال کرتا ہے جو' شرکت' ہے جزئیات کلیات میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ' شرکت' کو غیر معمولی معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ کیا جزئیات کلیات میں اسعال میں سنتعال کیا گیا ہے۔ کیا جزئیات کلیات میں اس طرح شریک ہوتے ہیں؟ اگر ہاں تو جس طرح شریک ہوتے ہیں؟ اگر ہاں تو جس طرح بہت سے لوگوں کے دعوت میں شریک ہونے سے کھانا ختم ہوسکتا ہے کیا ای طرح بہت سے نیلے جزئیات کا نیلا پن میں شریک ہونے سے اس کے ناکافی یا کم ہونے کا خدشہ ہوسکتا ہے؟ افلاطون کے مطابق مثال کے طور پر باد بان زیادہ لوگوں کے لیے ناکافی ہوسکتا ہے اس طرح کیا بہت سے جزئیات کے ہونے سے کلیناکافی ہوگا؟

یے دہ بھی اتن ہی منفر د ہے جتنی وہ اشیاء جوشر یک ہوتی ہیں۔ جس چیز ہیں شرکت کی جاتی ہے دہ بھی اتن ہی منفر د ہے جتنی وہ اشیاء جوشر یک ہوتی ہیں۔ با دبان گو بڑا ہی تا ہم اس طرح ایک منفر د ہے جس طرح وہ اشخاص جواس کے سائے ہیں آتے ہیں۔ افلاطون نے بیشک ان باتوں کا ذکر تمثال کے طور پر کیا ہے مگر ان تمام قیاس آرائیوں یا مثالوں میں سے بیشک ان باتوں کا ذکر تمثال کے طور پر کیا ہے مگر ان تمام قیاس آرائیوں یا مثالوں میں سے لازی ہے کہ دونوں میں پھی مواد ضرور ہو گومطابقت نہ ہو، مگر مندرجہ بالا دونوں صور توں میں ہم نے دیکھا کہ ہر دو چیزوں (اصل فقل اور وہ شئے جس میں کوئی شریک اور شریک ہونے والی شئے ) جزئیا ورجزئیر کی نسبت ہے۔

والی شنے ) جزئیا درجزئی کی سبت ہے۔ بیمکن ہے کہ افلاطون خصوصاً بیک وقت دو کام کرنا چاہتا ہے ......ایک تو عالم نصور کی تفکیل اور دوسر انظریہ کلیات لیکن اس کا مقصد خواہ کچھ بھی ہونظریہ کلیات کے ضمن میں اس کا نصور غیرتشفی بخش ہے۔کلیات وجزئیات کے درمیان نسبت اس طرح کی نہیں ہوسکتی جیسی افلاطون نے پیش کی ہے۔اس نسبت کا زیادہ مناسب بیان وہ ہے جس کی

ہوستی جیسی افلاطون نے پیش کی ہے۔اس سبت کا زیادہ مناسب بیان وہ ہے، ک ک طرف اس نے اشارہ تو کیا ہے گرصر بیجا بیان ہیں کیا۔ان دونوں میں مثال ہونے یا بننے کی نسبت ہے جود گرنسبتوں سے مختلف ہے اور اس لیے اس کوکسی دیگر نسبت سے تشبیہ ہیں دی

جاستی ہے۔ ایک نیکی منفر دشتے شلے بن کی مثال ہے اور بید مثلث بن کی مثال ہے۔ منفر د شئے اور خصوصیت کے درمیان جونسبت ہے وہ ہمیشہ مثال ہونے کی ہے۔

اس میں ایک وفت ہے جس کا احساس افلاطون کوتھا اور اس نے اس سے بحث بھی کی

یہاں بیہ بات نوٹ کرنا اہم ہے کہ نسبتوں کو ذہن کے حیطے میں شامل نہیں کیا جا سکتا ہم ہے۔ افلاطون اس سے پوری طرح باخبر تھا۔ الشخصنس اور اسپارٹا (قدیم بونان مدائن جن ہیں اس سے بوری طرح باخبر تھا۔ الشخصنس اور اسپارٹا (قدیم بونان مدائن جن میں اسپارٹا ہے بڑا اور اس کے شال میں تھا) کے در میان نسبتیں اتی ہی معروضی ہے جن اور خار جی نہیں جننا کہ ان کا وجود افلاطون نے کہا کہ کلیات کا وجود اتناہی معروضی ہے جننا ان چیزوں کا جوان کی مثال بنتی ہیں۔ تو افلاطون یہ کہا کہ کلیات کا وجود اتناہی معروضی ہے جننا ان چیزوں کا جوان کی مثال بنتی ہیں۔ تو افلاطون یہ کہا کہ کلیات کو جود اتناہی معروضی ہیں ہوئی ہیں اس کا سوچنا ہوں تو یہ خیالات ہیں کہ فلات بھی جزنہ کی سے جس طرح آ ہے کے ذہن میں اس کا خیال سے جس طرح آ ہے کے ذہن میں اس کا خیال سے جس طرح آ ہوں کو بیارے میں خیال سے جس طرح وہ منفرد اشیاء جن کے خیالات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ خیال سے جس طرح وہ منفرد اشیاء جن کے خیالات ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ افلاطوں خصوصاً اس نظر ہے کے خلاف تھا کہ دیا خیاتی حقائق صرف ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ افلاطوں خصوصاً اس نظر ہے کے خلاف تھا کہ دیا خیاتی حقائق صرف ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ جب کوئی کسی دیا خیاتی فارمولا بنیادی و مسلمہ اصول کی دریا دنت کرتا ہے تو یہ ایجاد نہیں

ہوتی اور بیدریافت کسی حقیق شے کی ہے۔ ایک اصول مسلمہ، ایک چیز ہے اوراس کا خیال ورسری چیز ۔ خدا کے ذہن میں بھی خیالات (جنہیں کچھ عیسائی مفکروں نے کلیات کا مترادف بنایا تھا) جزئیات ہیں جوایک مخصوص ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ۔ خواہ بیذ ہن فوق ذہن میں پیدا ہوتے ہیں ۔ خواہ بیذ ہن فوق ذہن کی سے معنی بنانا ایک مغالط قتم ( Category ) ہے۔

( Mistake ) ہے۔

کلیات کو قیاس کے طور پر بھی گئی ایسی چیز کامماثل نہیں تھہرانا جا ہے۔ جو جز ئیہ ہو

کیوں کہ ایسا کرنا انہیں کلیات تسلیم نہ کرنا ہے۔ کلیات و جزئیات کی درمیانی نسبت کی اور

نسبت کی مانند نہیں ہے۔ لیکن پہہت ممکن ہے کہ اسے ایک مختلف نسبت سے جو جنس اور اس

کی انواع کے درمیان ہوتی ہے ملا دیا جائے۔ گلنار کی یا قرمز کی رنگ سرخ رنگ کی نوع ہے

ادر سرخ جنس رنگ کی نوع ہے۔ لیکن جنس اور نوع کی نسبت کلیات کے سلسلہ مدار ج میں

ایک کلیہ کی دوسرے کلیے سے نسبت ہے۔ ایک و سیح ترکلیہ (رنگ) ایک محدود ترکلیہ ( نیلا

پن ) کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ نیلا پن بھی ایک کلیہ ہے جس کی مثالیس نیلی چیزیں ہیں۔

نیلے رنگ کے تحت آگر ہم لاکھوں مختلف رنگوں کو نمیز کرسکیس پھر ہم مخصوص مختلف رنگ کا ایک

کلیہ ہوگا جس کی بچھمٹا لیس بھی مل سیس گی اور اس کی ہم مخصوص مثال ایک جزئیہ ہوگا۔ کلیات

کی اسی طرح بردی اور چھوٹی اصناف ہوتی ہیں اور صرف اس معرفہ سے مقصود ایک منظر دشتے

کی اسی طرح بردی اور چھوٹی اصناف ہوتی ہیں اور صرف اس معرفہ سے مقصود ایک منظر دشتے

ہوتا ہے تو کسی خصوصیات کا نام نہیں بلکہ ایک منظر وخلوت کا نام ''ٹوئی'

افلاطون کے مطابق کلیات ہوتے ہیں جن کا وجود زیبات کے وجود ہے مختلف ہوتا ہے اگران کی منفر دمثالیں نہ بھی ہوں تا ہم ان کا وجود ممکن ہوگا۔ اگر کے معنی بہیں (جیسا افلاطون اپنے اولین مکا کموں میں تشکیم کرتا ہے) کہ کہیں نہ کہیں ایک کامل دائر ہ ہوتا ہے۔ خواہ اس کی منفر دمثال نہ ہوکیوں کہ اگر کسی کامل دائر ہ کا وجود ہے تو وہ بھی ایک منفر دشتے ہے جو بذات خود ' دائریت' ( کلیہ ) کی مثال ہے۔ کامل دائر ہ خود ائریت شہوکر دائری کی مثال ہے۔ کامل دائر ہ خود ائریت شہوکر دائری کی مثال ہے۔ کامل دائر ہ خود ائریت شہوکر دائری کی مثال ہے۔ کامل دائر ہ خود ائریت شہوکر دائری کی مثال ہے۔ کین افلاطون اپنے اس نظر ہے ہیں من بجا ب تھا کہ ہم ان الفاظ کے معنی تصور کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ جن سے مقصود خصوصیات کا وجود کا نئات میں نہ ہو۔ مثلاً دی

لا کھا صلاع والی ہندی شکل''ارٹا گھوڑا'' بھو تناوغیرہ جن کی حقیقت میں کوئی مثال نہیں ملتی۔
ان میں سے جوخصوصیات مقصود ہیں ان کی مثالیں نہیں ملتی تا ہم ان کا تصور ممکن ہے۔افلاطون
ان کے متعلق یہ کیے گا کہ ان تمام کلیات کا وجود ہے اور یہ گویا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کی
مثالیں بیدا ہوں۔ نیکن اقلیم کلیات میں یہ قیقی ہیں گوان کی منفر دمثال نہیں ہیں۔

ہمیں ان کے تصورات کیسے حاصل ہوتے ہیں۔اگرہم نے ان کی مثالیں کبھی نہ رکھی ہوں؟ افلاطون نے اس کی توضیح کے لئے مقابل وجود کا نظریہ اپنایا لیکن بیضرورت نہیں۔ہم مادہ تصورات کو یکجا کر کے مرکب تصورات حاصل کر سکتے ہیں۔لیکن ایک بظاہر سادہ تصورمثلا استفامت (سیدھاپن) کے متعلق کیا کہا جاسکتا ہے؟ ہم نے اب تک ایک قطعی خطمت تقیم نہیں دیکھا تا ہم ہیہ ہم جانتے ہیں کہ خطمت تقیم کیا ہے۔لیکن اس مثال کے لئے بھی ماقبل وجود کا نظر بیضروری نہیں۔استفامت کا تصورہمیں ان اشیاء سے دستیاب ہوتا ہے۔ جن ہیں ہم ویکھتے ہیں وہ چھے میں سینت ہم نظر آتا ہا وراستفامت کا تصوران مشاہدات معنوں میں خطمت ہیں ہے لیکن میں میں خطرا کو دوروی نظر آتا ہا وراستفامت کا تصوران مشاہدات سے حاصل ہوتا ہے۔ آج بو چھے تو علم الہندسہ کی سیکن ہماراتصوراس کے بغیر چیز ں کود یکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آج بو چھے تو علم الہندسہ کی اشکال (دائر و، نقط وغیر و) کوئی نہیں دیکھتے ہیں وہ ہمیں دوریت، استفامت وغیرہ کے تصورات بخو لی ہم پہنچا تے ہیں۔

بیات ہوئی کین یہ تصور کے بارے ہیں بات ہوئی کین یہ تصور کسی چیز کا تصور ہے اور افلاطون کے مطابق بیکلیہ ہے۔ تصور ہمارے ذہن میں ہے گریہ تصور جس چیز کا ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے گریہ تصور جس وطرح کی ہمارے ذہن میں بیل بلکہ خارجی طور پر حقیقت کا حصہ ہے اور حقیقت میں دوطرح کی چیزیں ہیں، جزئیات جو کلیات کی مثال ہیں اور کلیات جن کی مثالیں ہوتی ہیں ۔ کوکلیات کا مشاہدہ جزئیات کی طرح ممکن نہیں۔

كليات كي تشكيل

کلیات کے نہایت بیجیدہ مسئلہ کو جسے بہت ہے فلسفی ما بعد الطبیعات کا مرکزی مسئلہ

سمجھتے ہیں کے فلسفہ کوسب سے پہلے افلاطون نے متعارف کرواتے ہوئے کہا کہ کلیات ایک مخصوص معنی میں واقعنا موجود ہیں، حقیقت منفردات اور کلیات دونوں پر مشتمل ہے، افلاتی خصوصیات اور ریاضیاتی حقائق کا کلیات حصہ ہیں، کالل بیکی یا عدل پوری دنیا میں موجود نہیں ہے اور نہ بی دنیا میں کالل خط متنقیم یا کالل دائرہ ہوتا ہے اور کلیات کی غیر کائل مثالیں منفردات ہوتے ہیں۔

## كليات اورمنفر دات كي ما هبيت

افلاطون کے نزد کی کلیات اور منفر دانت کی ماہیت ایک دوسرے سے اتن مختلف ہے کہ ان کے درمیان کسی نسبت کا ہونا مشکل ہے۔ منفر دانت ززمان و مکان میں موجود ہوتے ہیں گر کلیات نہیں۔ کامل دائرہ کی کوئی منفر دمثال نہ ہونے کے باوجود کامل دائر ہی کوئی منفر دمثال نہ ہونے کے باوجود کامل دائر یت کا وجود ہوتا ہے اس کے خیال کے مطابق دنیا میں نیلی چیزوں کا وجود ہوتا ہے نیلے بین کانہیں۔

افلاطون کے اولین مکالموں میں بینظریہ موجود کہ دنیا میں جو محوڑ ہے ہیں وہ تمام تر غیر کامل ہیں اور حقیقت میں کہیں کامل کھوڑ ہے کا وجود ہے جس کی حقیقی کھوڑ ہے نقل ہیں اور یہ کہیں کامل کھوڑ ہے کا وجود ہے جس کی حقیقی کھوڑ ہے نقل ہیں اور یہی بات تمام چیز دوں کے بار ہے میں صادق آتی ہے۔ اس نے لفظ شرکت کا استعارہ استعارہ کے بار ہے میں صادق آتی ہے۔ اس نے لفظ شرکت کا استعارہ استعارہ کے بار کے منظر دات کلیات میں شریک ہوتے ہیں۔

افلاطون کے نزد کیے کلیات کا وجودا تنائی معروض ہے جتناان چیزوں کا وجودان کی مثال بنتی ہیں۔ کلیات ہوتا ہے اگران کی مثال بنتی ہیں۔ کلیات ہوتا ہے اگران کی منفر دمثالیں نہ بھی ہوں تب بھی ان کا وجود ممکن ہوگا۔ تصور ہمارے ذبن میں ہے مگریہ تصور جس چیز کا ہے وہ ہمارے ذبن میں بلکہ خارجی طور پر حقیقت کا حصہ ہے اور حقیقت میں دوطرح کی چیزیں ہیں منفر دات جو کلیات کی مثالیں ہیں اور کلیات فن کی مثالیں ہوتی ہیں دوطرح کی چیزیں ہیں منفر دات کی طرح ممکن نہیں۔

یں دیں ہے۔ افلاطون کے اس نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ منفر دات ہے الگ ارسطونے افلاطون کے اس نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ منفر دات سے الگ کلیات کی دوسری و نیانہیں۔ اگر دوسرے عالم کا وجود تشکیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی سے عالم کلیات نہیں ہوگا بلکہ منفر دات کا دوسراعالم ہوگا جو کا مل تر منفر دات پر مشتمل ہوگا۔

# افلاطون كافلسفه خيالات وتضور

#### تصيوري آف آئيڙياز

افلاطون کی تھیوری آف آئیڈیاز کی بنیادستراط کی تھیوری آف نالج پر ہے۔اس تھیوری کی ابتدا ''علم کیا ہے' اور''حقیقت کیا ہے' سے کرتے ہوئے وہ علم یا حقیقت کے متعلق پروٹے گورس کے اس نظر بیکو کہ ''حواس خمسہ علم ہے اور جو چیز جس آدمی کوجیسی نظر آتی ہوئے گابت کرتا ہے کہ حواس خمسہ کے آتی ہوئے ٹابت کرتا ہے کہ حواس خمسہ کے محسوسات یا حواس خمسہ کا ممل علم بیس بلکہ بیا یک دھوکا اور فریب ہے۔

#### حواس خسه کے پہلو

اولاً حواس خمسہ کے مل کے ذریعے متنقبل کے واقعات یا حالات کی پیشگوئی ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص کی سوچ ہے کہ وہ اگلے سال چیف جسٹس ہوگا لیکن وہ اس کے برعکس قیدی بن جاتا ہے جس سے خابت ہوتا ہے کہ پیشن کوئی کا درست ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوم حواس خمسہ کے تاثر ات عمو یا متضاد ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک چیز دور سے چھوٹی نظر آتی ہے جبکہ قریب سے بڑی۔ ایک چیز سرخ روشی میں سرخ نظر آتی ہے نیکی روشن میں نیل اور اندھیر سے میں اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ایک چیز کواگر ایک مخصوص زاویہ سے دیکھا جائے تو وہ ایک خاص صورت بدلی ہوئی اندھیر سے میں نظر آتی ہے جبکہ ذاویہ بدلنے سے اس چیز کی صورت بدلی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ ذاویہ بدلنے سے اس چیز کی صورت بدلی ہوئی نظر آتی ہے حبکہ ذاویہ بدلنے سے اس چیز کی صورت بدلی ہوئی مورت بدلی ہوئی مورتیں اغتیار مورتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہوئے ہوئے ہوئے ہیں دو آ دمیوں کی بحث دومختلف صورتیں اغتیار ہونے ہوئے ہوئی ہے۔ جہارم ہونے ہوئی ہے۔ جہارم

175 ----

اگر حواس خمسہ کا ممل علم ہے تو پھرا کی جانور جو محسوں کرتا ہے یا بجھتا ہے وہ بھی علم ہے۔ بنجم

پروٹے گورس کا یہ کہنا کہ ایک چیز ایک آدمی کو درست نظر آتی ہے تو وہ اس کے لئے درست

ہے اورا گروہ ی چیز دوسر شے خض کو غلط نظر آتی ہے تو وہ اس کے لئے غلط ہے بذات خوداس کے نظریہ کی نفی کرتا ہے مزیداس کا یہ فلفہ، درست اور غلط، جائز اور نا جائز، روا اور نا روا،

انصاف اور ہے افسافی میں فرق نہیں کرتار۔ ششم علم صرف حواس خمسہ کے اعمال پر شتمل نہیں ہوتا بلکہ اس میں عقل کے مل کی شمولیت ضروری ہے۔ دماغ کے مل کا نام سوچنا ہے

اور دماغ حواس خمسہ ایک علیحہ ہیز ہے اور اس کا عمل بھی ان کے اعمال سے علیحہ ہے۔ دماغ حواس خمسہ کے اعمال سے علیحہ ہے۔ دماغ حواس خمسہ کے اعمال سے علیحہ ہے۔ دماغ حواس خمسہ سے برتر ہے اور اس کا عمل بھی حواس خمسہ کے اعمال سے برتر حیثیت کا دماغ حواس خمسہ سے برتر ہے اور اس کا عمل بھی حواس خمسہ کے اعمال سے برتر حیثیت کا حاص ہے۔

## علم میں خیال کی اہمیت

افلاطون کے زدیک کی چیز کے بارے میں حقیقی علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عالم اس بات ہے ہی دافف نہ ہو کہ یہ چیز الی ہے یا اس طرح ہے بلکہ اس کواس بات کا بھی علم ہونا چاہے کہ یہ چیز الی کیوں ہے۔ کسی تبدیلی کے بغیر حقیقی علم اس چیز کے ' خیال یا تصور' کے اندر بنہاں ہے اور ایک خیال یا تصور ایک وضاحت کے مماثل ہوتا ہے اور یہ وضاحت اور تصور حتی اور آفاتی ہوتا ہے اور یہ کسی فردکی ذاتی رائے یا تاثر کا تابع نہیں ہوتا۔ وہ ایک معروضی حقیقت ہوتی ہوتی ہے اور کوئی خالی ذاتی معروضی حقیقت ہوتی ہوتی ہے اور کوئی خال یا وجود اور اپنی حقیقت ہوتی ہے اور کوئی خال یا تاثر سے اس معروضی حقیقت کے باوجود اور اپنی حقیقت ہوتی ہے اور کوئی خیال یا تصور یا وضاحت کی بنیا دھائی استدلال یہ ہوتی ہے۔

## عقلی میاحثه کی ضرورت

جدلیات کے لفظی معنیٰ کسی چیز کے بارے میں عقلی بحث مباحثہ ہے۔ سقراط کے مطابق جدلیات کا مطلب خیالات کا اصول ہے اور اس کا یہ نظر بید ہا ہے کہ جدلیات کے ذریعے خیالات کو ترتیب دیا جاتا ہے افلاطون بھی جدلیات کے ذریعے اپنی مادی خیالات کو

تجریدیت میں تبدیل کرتا نظر آتا ہے۔افلاطون کی تھیوری آف آئیڈیاز کا نجوڑ ہے کہ کی چیز کا تصور دماغ میں بیدا ہونے والا صرف ایک خیال ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے اور وہ معروضی حقیقت دماغ کے باہر اور خود مختار ہے اور حیائی کا مطلب معروضی حقائق سے مطابقت ہے۔اگر مجھے اپنے سامنے پانی کی ایک جھیل نظر آتی ہے اور حقیقت میں وہ جھیل بالکل ای طرح ہے تو میرا خیال سی اسے بانی کی ایک جھیل نظر آتی ہے اور حقیقت میں وہ جھیل اپنا وجود نہیں رکھتی تو پھر میرا خیال سی المحال ہا کہ خیال ہے۔ لیکن بیا کہ فیال ہے جس کا مطلب وجود نہیں رکھتی تو پھر میرا خیال خلا ہے۔ لیکن بیا کی وجود رکھنے والی چیز کی نقل ہے۔

### تضور کی فو قبیت

افلاطون کے نزدیک حواس خمد صرف انفرادی اشیاء کومسوں کرنے میں جبکہ ذہن یا شعوراس چیز کا ایک عمومی آفاقی تصور چیش کرتا ہے۔ حواس خمد یا آنکھوں سے دیکھے جانے والے گھوڑے یا ہالے گھوڑے یا ہوئے تمام بڑے چھوٹے یا کالے یا سفید گھوڑے اصل میں ایک فریب ہیں جبکہ گھوڑے کا وہ عمومی تصور اصلی ہے جو"Intellect"کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ کی چیز کی اصل حقیقت اس چیز میں نہیں بلکہ اس کے تجریدی تصور میں فرریع تائم ہوتا ہے۔ کی چیز کی اصل حقیقت اس چیز میں نہیں بلکہ اس کے تجریدی تصور میں نہیاں ہے۔ یعنی اصل چیز عدم وجود یعنی میں اور یعنی اصل چیز عدم وجود یعنی میں موجود یعنی اصل وجود دیا و اصل وجود دیا و اسل وجود دیا و اسل وجود یعنی اصل وجود یعنی اصل وجود دیا ہے۔

موت کی اصل حقیقت موت میں نہیں بلکہ موت کے خیال میں پنہاں ہے یازندگی کی اصل حقیقت بذات خودزندگی میں نہیں بلکہ زندگی کے تجریدی خیال میں ہے۔ ایک خیال یا تصورا پی ذات میں مکمل چیز اور خود کھیل ہے۔ اسے اپنی ذات کی وضاحت کے لیے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں بلکہ ایک خیال یا تصور خودا پی وضاحت ہے۔ اس لحاظ سے وہ ایک حتی اور کمل حقیقت ہے۔ اور اس کا وجود اس کی اپنی ذات میں بنہاں ہے۔ ان عموی خیالات کا انحصار ان آفاتی خیالات کا انحصار ان آفاتی تصورات اور خیالات کی جیرونی مادی اشیاء کا انحصار ان آفاتی تصورات اور خیالات یہ ہور کی خیالات اس کا نتات کی تخلیق کا بہلا اصول ہے یہ تصورات اور خیالات یہ اور یہ خیالات ایک اکائی ہے۔ مثلاً دنیا میں گھوڑے لاکھوں ہزاروں

یں لیکن گوڑے کا''عموی تصور' صرف ایک ہے۔ ای طرح انساف ہے علادہ یہ عموی انٹال ہوسکتے ہیں لیکن انساف کا عموی تصور صرف ایک ہے۔ اس کے علادہ یہ عموی تصورات نی حیثیت وضاحت جیسی ہے۔ یہ تصورات نی متغیرادر غیر فانی ہیں اور ان آ فاقی تصورات کی حیثیت وضاحت جیسی ہے۔ یہ بمیشہ سے ہیں اور بمیشد ہیں ہے۔ ان کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا اور یہ کہ مادی اشیاء فانی ہیں جبکہ ان کے آ فاقی تصور ات جوایک وضاحت کی مائند ہیں غیر فانی ہیں۔ مثال کے طور پراگر دنیا کے سارے انسان مربھی جا نمیں تو انسان کا ایک آ فاقی تصور جو لفظ'' انسان' کی وضاحت کی حیثیت رکھتا ہے ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ کہ بیا شیاء کی اصل حقیقت ہیں۔ جیسے وضاحت کی حیثیت رکھتا ہے ہمیشہ قائم رہے گا اور یہ کہ بیا شیاء کی اصل حقیقت ہیں۔ جیسے ڈائنو سارس کی نسل تو ختم ہو چکی ہے گر اس کے نام کا تصور موجود ہے اور وجود اس کی ایک مثال یوں ہے کہ اگر ہم کہیں کے انسان ایک عقلی جانور ہو تو انسان کی اصلی حقیقت اس کی عقلیات ہیں ہے نہ کہ اس کے جانور ہونے ہیں۔

## تصور میں اصل حقیقت ہے

افلاطون کے خیال میں ہر تصور اپنی قسم کا ایک منفر دتصور ہے اور وہ ایک حتمی اور کھمل حقیقت ہے۔ مثلاً انسان کا ایک تصور ہے اور وہ ایک کھمل انسان کا تصور ہے۔ انسان کے اس تصور میں اس کی جسمانی بحیل اور خوبصورتی بھی شامل ہے اور اس کی عقلی اخلاتی صفات بھی اس تصور میں موجود ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ دنیا کے تمام انسان جسمانی اور عقلی و اخلاتی لیا ظاتی لیا ظاتی ہوں یا اس پر پورے اثریں۔ اور یہ کہ بیہ افلاتی لیا ظاتی تصور ایت ڈیال و مکان کی عدود و قیود ہے باہر ہیں۔ اور ایسان کے ہے کہ بیہ تصورات مادی آشیاء نہیں بلکہ وضاحت کے طور پر عمومی حالات ہیں۔ اور بیہ کہ ان کی نمایاں مضت بیہ ہے کہ انہیں صرف عقلی استدلال "Reason" سے بہچانا جا سکتا ہے لیکن حوال خسمہ کے افعال سے انہیں محمومی نہیں کیا جا سکتا ۔ اور بیکہ بیہ نصرف زمان و مکان کی حدود و قیود سے باہر ہیں بلکہ ان کا زمان و مکان کی حدود و قیود سے باہر ہیں بلکہ ان کا زمان و مکان سے کوئی خاص رابطہ یا تعلق بھی نہیں۔ بلکہ بیددائی

خیالات کا اصل جہاں اصل حقیقت اور سیائی ہے اور بھی حتمی وجود Absolute

Being ہے جبہ حواس خمسہ کا جہاں ایک کمل یا حتی غیر حقیقت Unreality یا میں جبہ حواس خمسہ کا جہاں ایک کمل یا اس کے کہ یہ اللہ اشیاء میں بہاں ہیں۔ اس لحاظ ہے یہ آفاتی تصورات وجود اور عدم وجود کے درمیان ہیں۔ کی چیز کا آفاتی تصورات ہے جبکہ چیز یں لامحد ود خیال زمان و مکان کی قیر ہے آزاد ہے جبکہ مادی اشیاء زمانی بھی ہیں اور مکانی بھی مخیال دائی اور غیر متغیر ہے جبکہ حواس خمسہ ہوتی ہونے والی اشیاء مسلسل تغیر پذیر ہیں۔ اشیاء خیالات ہیں شامل ہوتی ہیں یا شمولیت کرتی ہیں۔ اس اس خرح خواس خمسہ کرتی ہیں، سفید رنگ کی چیز یں سفیدی کے خیال ہیں شمولیت کرتی ہیں۔ اس طرح خواصورت اشیاء خوبصورتی کے ایک آفاتی تصور ہیں شمولیت کرتی ہیں۔ اس کو خوبصورتی کا تصور بی خوبصورتی ہیں کہ ہیں۔ اس کو طاحت پیش کرتا ہے بلکہ بیتصور ان چیز وں کی خوبصورتی کا توروہ چیز یں اس علت کا حصول ہیں۔ الہذا اس کو جود کے مربون منت نہیں بلکہ وہ چیز یں اس علت کا حصول ہیں۔ الہذا اس کے وجود کے مربون منت نہیں بلکہ وہ چیز یں اپنے وجود کی کمل پہچان شاخت یا وضاحت کے وجود کے مربون منت نہیں بلکہ وہ چیز یں اپنے وجود کی کمل پہچان شاخت یا وضاحت کے دیود کے مربون منت نہیں بلکہ وہ چیز یں اپنے وجود کی کمل پہچان شاخت یا وضاحت کے دیود کے مربون منت نہیں بلکہ وہ چیز یں اور جس قدر سے چیز یں ان آئیڈیاز کے مطابق ہونگی سے کے دیود کے مربون منت نہیں بلکہ وہ چیز یں اور جس قدر سے چیز یں ان آئیڈیاز کے مطابق ہونگی سے اصلیت بھی کم ہونوائے گی۔

تضورات كى تين اقسام

افلاطون کے نزدیک تصورات کی تین قسمیں ہیں۔(1) اخلاتی تصورات جیے انسان، نیکی اور خوبصورتی۔ مادی اشیاء کے تصورات جیے گھوڑا، انسان، درخت، ستارے اور دریا وغیرہ(2) خصوصیات یا صفات کے تصورات جیسے بہاوری، ہمدردی، سفیدی، ہماری بن ، یا مشاس وغیرہ۔(3) پھراچھائی کے ساتھ برائی، نیکی کے ساتھ بدی، انسان کے ساتھ بیانسان کے ساتھ بدی، انسان کے ساتھ بانسانی کے ساتھ بدی، انسان کے ساتھ بانسانی کے ساتھ بانسانی کے ساتھ برائی، نیکی کے ساتھ بدی، انسان کے ساتھ برائی، نیکی کے ساتھ بدی، انسان کے ساتھ بیانسان کے ساتھ بیانسان کے ساتھ بیانسان کے ساتھ بیانہ کی کے ساتھ بیان کے ساتھ دراصل نیادہ کا تصور ہے گوئد جب ہم ایک چیز کے وجود کا اقر ارکر تے ہیں تو دراصل ہماس چیز کے متضاد کا بھی اقر ارکر ہے ہیں تو دراصل ہماس چیز کے متضاد کا بھی اقر ارکر دے ہیں۔مثل جب ہم کہتے ہیں کہ بہادری ایک

تصور ہے تو دوسری طرف ہم خود بخو دبرز دلی کے تصور کا بھی اقر ارکرتے ہیں۔

# تصوران کی درجه بدی

تصورات کی درجہ بندی یا Classification بھی ہوتی ہے ای طرح ایک آفاتی تصورا کیے جیسی بہت ی چیزوں کی نمائندگی کرتا ہے ای طرح ایک بلند ترین تصورا پنے سے چھوٹے تصورات میں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے سفیدی، نیلا پن، اور سرخی سب چھوٹے تصورات ہیں اور یہ ایک بردے تصور رنگ سفیدی، نیلا پن، اور سرخی سب چھوٹے تصورات ہیں اور یہ ایک بردے تصور رنگ (Colour) کے تحت آتے ہیں۔

#### تصوراور وحدت

افلاطون کے نزدیک تمام تصورات مل کرایک سب سے بڑے تصور کے تحت آتے
ہیں اور بیسب سے بڑا تصورایک حتی کھمل حقیقت اور جوازی حیثیت رکھتا ہے اور یہ جوازاس
کے اپنے ہونے اور دوسرے تمام تصورات کے ہونے کا بھی ہے اور بہی جواز پوری کا نئات
کاسب سے بڑا تصوراور خیال ہے اور بیسب سے بڑا تصوراور خیال ہے اور بیسب سے بڑا تصوراور خیال ہے اور اس کا حکمران
تصوراور خیال خداکل ہے۔ خدا خالق ہے اور پوری کا نئات کو چلاتا ہے اور اس کا حکمران
ہے اور تمام انسانوں کی زندگیوں کی رکھوالی کرتا ہے۔

# أفاقي خيالات ميں اصل وجود

افلاطون کے خیالات میں آفاقی خیالات اصل وجود ہے اور حواس خمسہ سے محسوں ہونے والی اشیاء نیم حقیقی اشیاء اور نیم غیر حقیقی ہیں۔ نیم حقیقی اشیاء اس لیے کہ یہ وجود میں شامل ہیں اور نیم غیر حقیقی اصول شامل ہیں اور نیم غیر حقیقی اس لیے کہ وہ عدم حقیقی میں بھی شامل ہیں عدم وجود کا حقیقی اصول مادی آفاتی تصورات پر مہر کی طرح لگ کر مادے کو چیز وں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان کے آفاقی تصور نے مادے کی شکل دی۔ ذیلر (Zeller) کے تیمرے کے مطابق اس مقتم کے مادے سے افلاطون کی مراد مخض خالی خلا ہے اور بیر خالی خلا ایک وجود رکھنے والا

، بالكل غير متعين اور بيشكل ہے۔

بہ میں مرسب کے اپنے ان نظریات میں نہ تو ہر آ فاقی نصورات سے اشیاء کی تخلیق کے اصول بیان کیے ہیں اور نہ ہی بیدوضاحت کی ہے کہ خالق وجود ہے یا ایک آ فاقی نصوراورا کر اکائی نصور ہے تو اس نے وجود کی تخلیق کیسے کی۔

تصوری جارتقسیمیں

افلاطون کتاب 'ریاست' ہیں یوں مکالمہدری کرتاہے ہہ ہرصورت' بہلے کی طرح ہم مطمئن ہیں کہ چار سیمیں ہونی چاہیں' دوسری کو سمجھ (یا اور دو رائے اور قیاس کے لئے۔ بہلی تقسیم کوعلم (یا حکمت) کہنا چاہئے' دوسری کو سمجھ (یا فہم) تیسری کو یقین (یاعقیدہ) اور چوتھی کوسابوں کا ادراک۔رائے اور قیاس کا تعلق مشہود سے ہوگا اور عقل کے وجود ہے۔ چنا نچے ہم یہ نسبت قائم کر سکتے ہیں: وجود کو جونسبت شہود ہے ہے وہی نسبت عقل خالص کورائے اور قیاس سے ہادر عقل کو رائے اور قیاس سے جونسبت ہے وہی نسبت علم کو یقین اور سمجھ کوسابوں کے ادراک

سین رائے اور عقل کی مزید تقسیم اور ان کے باہمی تعلقات کے مسئلے کواس وقت ملتوی کرنا جا ہے کیونکہ رید بروی کمبی تحقیق ہوگی ایعنی جو تحقیق ہو چکی ہے اس سے کئی گنا کمی ۔

# افلاطون کا فلسفه محبت انسانی روح میں عقلی استدلال

افلاطون کے نز دیک ایک انسانی روح جوانسانی جسم میں حرکت کی وجہ ہے دنیا کی روح کی طرح ہے اسانی روح کا تعلق آفاتی روح کی طرح ہے اسانی روح کا تعلق آفاتی تصورات اورحواس خسد کے دونوں معانوں سے ہے۔ یہ پہلے دوحصوں میں اور پھر ہر حصہ دوحصوں میں اور پھر ہر حصہ دوحصوں میں منقسم ہے۔ روح کا عقلی استدلالی حصہ بناوٹ میں ساوہ اور نہ قابل تقسیم ہے یہ آفاتی تصورات کے جہاں کا ادراک کرتا ہے اور فزانہیں ہوتا ہے۔

#### روح کےغیراستدلالی حصے

جبکہ روح کے غیر استدلالی حصے دوصوں پرتقتیم ہوتے ہیں۔ اچھے حصے نیک اورا چھے جذبات رکھتے ہیں جبکہ بڑے حصے سے حسیاتی بھوک کا تعلق ہے۔ روح نے جسم میں داخل ہونے سے قبل آ فاقی تصورات کے جہاں جو کچھ دیکھا وہ جسم میں داخل ہوتے وقت اپنے ساتھ لائی وہ جسم میں داخل ہونے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ ان تصورات کو یاد کرتی ہے اور بہی علم کی اصل صورت ہے۔ ریمام عقلی استدلال ہے جو آ فاقی تصورات کے اوراک کے مماثل کی اصل صورت ہے۔ ریمام عقلی استدلال ہے جو آ فاقی تصورات کے اوراک کے مماثل

# محبت کاتعلق سے ہے۔

افلاطون کے نزد کی محبت کا تعلق ہمیشہ خوبصورتی سے ہے۔ کی جسمانی شکل میں پیدائش سے بان انسانی روح ہے جسم حالت میں پڑی تھی اور تصورات و خیالات کی دنیا میں پیدائش سے بل انسانی روح ہے جسم حالت میں پڑی تھی اور تصورات و خیالات کی دنیا میں

رہتے ہوئے گہری اور خالص قکر کے عالم میں تھی لیکن جیسے ہی وہ انسانی جہم میں داخل ہوئی
روح حواس خمہ کے جہاں میں ڈوب کر تصورات وخیالات کے جہال کو بھول گئی۔ یہ انسانی
روح جب حواس خمسہ کے جہال میں کی خوبصورت چیز کودیکھتی ہے تو اسے خوبصورتی کے
اس ایک تصور کی یا وآتی ہے جو خیالات کی دنیا میں تھا اور جب بیروح آلیک کے بعد دوسری
خوبصورت چیز کو دیکھتی ہے تو اسے یقین ہوجاتا ہے کہ بیتو آلیک خوبصورتی کے ایک خاص
تصور والی خوبصورتی ہے ایٹے آپ کوال خوبصورت چیز ول میں چیش کر رہی ہے۔

افلاطون کے زوریک تھوروخیالات کی دنیا میں برصورتی کاتصور بھی موجودتھا اوراس
دنیا کی برصورت چیزوں میں اس برصورتی کے تصور کی برصورتی جھلگتی ہے۔ روح جب ایک خوبصورت چیزوں خوبصورت چیزوں خوبصورت چیزوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر وہ خوبصورت اجسام سے خوبصورت ارواح کی طرف برحتی ہے اور آخر کا روہ خوبصورت علوم (Sciences) کی طرف برحتی ہے۔ اس طرح روح خوبصورت چیزوں پرمتوجہ ہونے کے بعد خوبصورتی کے تصور پرتوجہ دیتی ہے اور کھر روح کی محبت کا مرکز اصل خوبصورتی کے بعد خوبصورکا علم بن جاتا ہے۔ پھروہ ان تصور اس و خیالات محبت کا مرکز اصل خوبصورتی کے ایک تصور کی تا ہے۔ پھروہ ان تصور اس و خیالات محبت کا مرکز اصل خوبصورتی کے ایک تصور کا علم بن جاتا ہے۔ پھروہ ان تصور اس و خیالات کے پورے نظام کو بچھنے کی کوشش کرتے ہوئے جہان فلسفہ میں داخل ہوجاتی ہے۔

افلاطون کے نزد کی خوبصورت یا خوبصورتی سے محبت کا جذبدانسانی فطرت کا تقاضا ہے انسان میں خوبصورتی یا خوبصورتی سے جذبہ محبت اس لئے نہیں کہ وہ حواس خمسہ سے محبوں کرنے والا جانور ہے بلکہ محبت کا بیر جزبداس کے عقلی استدلال کی صفت سے متصف ہوئے کے یاعث ہے۔

# فلسفه محبت كي البميت

افلاطون کے خیال میں فلسفہ کی خاص مقصد کے حصول کا ذریع نہیں بلکہ بیرخود ایک عظیم مقصد ہے، فلسفہ کی شے کے لئے ہیں بلکہ سب چیزیں فلسفے کے لئے ہیں۔

# فلسفيرُ خاندان وعائلي زندگي

افلاطون کتاب ریاست میں صفح نمبر 13-212 پر درج مکالمات میں عائلی زندگی پر یوں روشنی ڈالتا ہے۔

گاکن ۔۔۔۔ گ: اور اس مدت میں آپ تمر کے کون سے سال شامل کریں گے؟

افلاطون ۔۔۔۔ میں :عورت ہیں برس کی عمر سے دیاست کے لئے ہیج پیدا کر ناشر و ح کرسکتی اور جالیس سال کی عمر تک اس کام کو جاری رکھ سکتی ہے۔ مردا پنا کام پیپس سال کی عمر تک اس کام کو جاری رکھ سکتی ہے۔ مردا پنا کام پیپس سال کی عمر اس وقت کے گزرنے کے بعد جب نبض حیات کی رفتار سب سے نیا دہ تیز ہوجاتی ہے اور اسے پیپن سال کی عمر تک جاری رکھ سکتا ہے۔
سے زیادہ تیز ہوجاتی ہے اور اسے پیپن سال کی عمر تک جاری رکھ سکتا ہے۔
گر: نے شک عورت اور مرددونوں کی ہی ذمانہ جسمانی اور دماغی توت کے معران کا

زماند ہے۔

میں: ان مقررہ حدود ہے کم یا زیادہ عمر کا کوئی شخص اگر عام جشنوں میں حصہ لے تو وہ سخت ناپاک اور بڑے کام کا مرتکب سمجھا جائے گا۔اگر اس کا کوئی بچہ زندہ رہ گیا تو سمجھا جائے گا۔اگر اس کا کوئی بچہ زندہ رہ گیا تو سمجھا جائے گا۔اگر اس کا کوئی بچہ زندہ رہ گیا تو سمجھا جائے گا کہ بیشل اس قربانی اور عباوت کے ذمیر اثر قرار نہیں پایا جو ہر شادی کے جشن کے موقع پر تمام پجاریوں بجارتوں اور سارے شہر کی طرف سے اس لئے اوا کی جاتی ہے کہ آئندہ نسل اپنے ماں باب سے بہتر اور مفید تر ثابت ہو۔ بلکہ اس شخص کی اولا وظلمت اور شہوت پرسی کا نتیجہ متصور ہوگی۔

گ: درست.

میں: ادر بہی قانون مقررہ صدود کے اندر عمر دالوں پر بھی عاید ہوگا'اگر وہ عنفوان شہاب میں حاکموں کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے تعلق ہیدا کرلیں۔ کیونکہ پھر دہ ریاست کے لئے حرامی نے پیدا کریں۔ کیے پیدا کریں گے جن کی نہ تقمد بق ہوگی اور نہ تقذیب۔

گ: نے شک

میں:اور جب عمر کے مقررہ حدود سے بیلوگ نکل جائیں تو پھرانہیں آ زادی ہونی جا ہے کہ جس سے جاہیں ملیں جلیں اور تعلق رکھیں البتہ بیضروری ہو کہ کوئی مخص اپنی بیٹی یا

- 184 ------

نوای یاا پی ماں نانی ہے تعلق نہ پیدا کر لے۔ ای طرح عورتوں کے لئے اپنے بیٹوں پوتوں
یاباپ اور دادا ہے تعلق ممنوع ہو۔ ان لوگوں کو پہلے ہے تا کید کے ساتھ اس امر پر باخبر کر
دینا چاہئے کہ اگر اس طرح کوئی حمل قائم ہوا تو بچے کو پیدا نہ کرنے دیا جائے گا اور اگر کسی
طرح پیدا ہوئی جائے تو والدین کواچھی طرح سمجھ لیٹا چاہئے کہ ایسی اولا دکی پرورش نہیں کی
جاسکے گی۔

ک: بیتجویز بھی معقول ہے۔ لیکن بیفر مائے کہ انہیں بیمعلوم کیسے ہوگا کہ کون باپ ہاورکون بیٹی ؟

میں: ہاں اس کا تو انہیں بھی بھی علم نہ ہوگا۔ لیکن پیطر یقدر کھیں گے کہ شادی کے جشن
کے دن سے ساتویں یا دسویں مہینے تک جتنے لڑکے پیدا ہوں گے انہیں ہر دولہا اپنا لڑکا اور
جنٹی لڑکیاں پیدا ہوں گی انہیں اپنی بٹی کیے گا۔ بیسب اسے باپ کہہ کر پکاریں گئان
بچوں کے بچوں کو دہ پوتا پوتی سمجھے گا اور بیا تمیں مسن جماعت کے سارے افر ادکو دا دا دادی
کہیں گے۔ ماؤں اور با پوں کی خلوت کے دفت جن جن کا حمل ساتھ قرار پایا تھا وہ بھائی بہنوں
کہیں گے۔ ماؤں اور با پول کی خلوت کے دفت جن جن کا حمل ساتھ قرار پایا تھا وہ بھائی بہنوں
کہیں گے۔ ماؤں اور با لول کی خلوت کے دفت جن جن کا حمل ساتھ قرار پایا تھا وہ بھائی بہنوں
کہیں مانے جا تیں گے اور ان میں با ہم شادی منع ہوگی ۔ لیکن بینہ بھونا چا ہے کہ بھائی بہنوں
کی شادی کی بیم افت بالکل قطعی ہے۔ اگر قرعہ اندازی اس کی موافقت کرے اور پیٹھیا کے
کا بمن سے بھی اجازت ل جا سے تو قانون بھی اس کی اجازت دے دےگا۔

میں : محافظوں میں ہو یوں اور خاندان کے اشتراک سے متعلق تو یہ تجویز ہے۔اب غالبًا آب یہ جا ہیں گے کہ اسے جماعت کے دوسرے حصوں سے بھی مطابقت ٹابت کیا جائے اور یہ بھی ظاہر ہو سکے کہ اس سے بہتر اور کوئی صورت نہیں ۔ کیوں آپ بہی جا ہے ہیں تا؟

### تصانف افلاطون

تمام قدیم مورضی اور سوائح نگار افلاطون کی سیرت کو قابل احترام قرار دیے ہیں۔اوراس کی تصانیف بھی اس کی اعلیٰ سیرت کی شہادت دیتی ہیں۔وہ نہایت اعلیٰ دوج کی عقل کا مالک تھا،جس کی تمام قو توں ہیں تو ازن کائم ہوکرا خلاقی جمال بیدا ہو گیا تھا،اس کی یہ تصانیف اس کی پاکیزہ سیرت کا آئینہ ہیں۔اس کا دور تصنیف سقراط کی صفات سے فوراً بعد شروع ہوتا ہے،اور تادم آخر جاری رھتا ہے،دہ بچپاس برس سے زیادہ عرصہ تک اپنی تصانیف کی تکیل ہیں منہمک ومحورہا،

افلاطون كالصنيفي كام (works) ليتى مكالمات افلاطون

قرون وسطی کے توسط سے افلاطون کے لئے ہوئے کاموں کی جوتفصیل ہم تک پہنچی ہے۔ ان میں ایک 1 مول کی موسل ہے مالادہ ازیں ہے ،ان میں ایک 1 مجلدوں میں مشتمل ڈائلا گز (Dialoguse) معلادہ ازیں

- (1) HAPPIAS MINOR
- (2) ALCIBIADES
- (3) SOCRATE'S APOLOGY
- (4) EUTHYPHRO
- (5) CRITO
- (6) HIPPIAS MAJOR

- (7) CHARMIDES
- (8) LACHES
- (9) LYSIS
- (10) PROTAGORAS
- (11) GARGIAS
- (12) MENO
- (13) PHEDO
- (14) SYMPOSIUM
- (15) PHEDRUS
- (16) ION
- (17) MENEXENUS
- (18) EUTHDEMUS
- (19) CRATYLUS
- (20) REPUBLIC
- (21) PERMENIDES
- (22) THEATETUS
- (23) STATES MAN
- (24) PHILEBUS
- (25) TIMOUS
- (26) CRITIAS
- (27) LAWS
- (28) EPINOMIS

حسب ذیل ایس کتب جوافلاطون کی طرف منسوب تو ہیں مرحقیقتااس کی نہیں۔

(1) SECOND ALCIBIADES

- (2) HIPPARCHUS
- (3) MINOS
- (4) THE RIVAL LOVERS
- (5) THE AGES
- (6) CHITOPHON
- (7) ABOUT JUSTCE
- (8) ABOUT VIRTUR
- (9) DEMODOCUS
- (10) SISPHUS
- (11) ERYXIAS
- (12) AXIOCHUS

کے مکا تب بھی ایسے ہیں جوافلاطون کے نہیں ہیں۔ افلاطون کے ڈائیلاگ کو تھیٹر میں بھی روایت ملی اور اس کے چار گروہ بنادیے گئے،جس TETROLOGIES کہتے ہیں۔جو پہلی صدی عیسوی میں بھی پیش ہوئے،

ندکور ومسودات میں بعض قرون وسطی تک نے گئے، ابھی تک و TETROLOGIES تشکیل پاچکے ہیں۔جن کی تفصیل ہے ہے

- (1) ETHYPHRO, APOLOGY, CRITO, PHEDO
- (2) CRATYLUS, AHEATETUS, SOPHIST, STATEMAN
- (3) PARMINIDES, PHILEBUS, SYMPOSIUM, PHEDRUS
- (4) ALCIBIADES, 2ND

ALCIBIADES, HIPPURCHUS, RIVAL LOVERS

- (5) THE AGES, CHARMIDES, LACHES, LYSIS
- (6) EUTHYDEMUS, PROTAGORAS, GARGIAS, MENO

.

- (7) HIPPIAS\MAJOR, HAPPIAS MINOR, ION, MTNENUS
- (8) CHITOPHON, REPUBLIC, TIMOUS, CRITIAS
  - (9) MINRS, LAW, EPINRMIS, LETTERS.

ایک اور گروپ وضع کیا گیا ہے،اس کو"TRILOGIES"کانام دیا گیاہے۔جن میں ایک میں 3 کا طرز فکر ہائے فلے فلے کا اسلوب ہے،ان کی تعداد 5 ہے

- (1) REPUBLIC, TIMOUS, CRITIAS
- (2) SOPHIST, STATESMAN, CRATYLUS
- (3) LAWS, MINOS, EPINOMIS
- (4) THTATITUS, EUTHYPHRO, APOLOGY
- (5) CRITO, PHEOPO, LETTERS

ایک نقط بہاں قابل بیان ہے کہ یونانی تھیڑ میں TETROLOGIES کا میڈی کو کو ظرکھا گیا ہے جبہ TRILOGY شرح کیا گیا۔

مام کتب قدیم یونانی زبان میں کھی گئی ہیں۔اوران کا ترجہ کیا گیا۔

(۱) کچھ مختر شاعری (نظمیس) بھی افلاطون سے منسوب کی جاتی ہیں۔اس میں افلاطون کی زندگی کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے۔اورخطوط بھی اس میں رہنمائی کرتے ہیں۔

افلاطون کی زندگی کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے۔اورخطوط بھی اس میں رہنمائی کرتے ہیں۔

قا۔1920ء میں اس کی اشاعت کا آغازہ واجو بھی کھیل ہوا۔ ابھی تمام جلدیں دوبارہ طبح محل ہوں۔ اس کی انگریز کی ترجہ اوئی کلا بھریری نے شائع کیا اوراس کی طباعت ہو چکا ہیں۔اس کا انگریز کی ترجہ تمام ترموادموجود ہے، ہو چکی ہیں۔اس کی اگریز کی ترجہ تمام ترموادموجود ہے، ہاروڈ یو نیورٹی پریس میں گئی۔ اسیس یونانی مح انگریز کی ترجہ دویب سائیٹ پر بھی دستیاب ہاروڈ یو نیورٹی پریس میں گئی۔اس کی کمیوز نگ تھر پہلاک (مکالمات) کا انگریز کی ترجہ دویب سائیٹ پر بھی دستیاب ہے۔اس کی کمیوز نگ تھر پہلاک ثیر الوجیس انداز میں ہے۔اور اس کو 5 جلدوں میں اکسفورڈ کا سیکل فیکسٹس (OCT) کا بیش کی کورٹ کی بیس نظری کیا،

VOL#01=) ETHYPHRO, APOLOGIA

SOCRATIS, CRITO, PHAEDO

CRATYLUS, THEAETITUS, SOPHISTA, POLITICUS

VOL#9/2=) PARMENIDES, PHILEBUS,

SYMPOSIUM, PHAEDRUS, ALCIBIADTS, I, II,

HIPPARCHUS, AMATORES

VOL#03 =) THEAGRS, CHARMIDES, LACHES,

LYSIS, EUTHYDEMUS, IROTAGORAS, GARGIAS,

MENO, HIPPIAS MAJOR, HIPPIAS MINOR,

HIPPIAS MINOR, ION, MENIXENUS

- (ii) APOLOGY
- (iii) CRITO
- (iv) PHAEDO
- (v) PHAIDRUS

VOL # 02=) (i) LACHES

(ii) PROTAGORAS

-

- (iii) MINO.
- (iv) EUTHYDEMUS

VOL. # 03=) (i) LYSIS

- (ii) SYMPOSIOM
- (iii) GORGIAS

VOL. # 04=) (i) CRATYLUS

(iiPARMINDES)

- (iii) GREATER HIPPIAS
- (iv) LESSER HIPPIAS

VOL. # 05=) (i) THE REPUBLIC

(ii) BOOKS (I-V)

VOL. # 06=) (i) THE REPUBLIC, BOOKS (VI-X)

VOL.# 07=) (i) THEATITUS

(ii) SOPHIST

VOL..# 08=) (i) STATES MAN

(ii) PHILEBUS

VOL. # 09=) (i) TIMAEUS

- (ii) CRITIAS
- (iii) CHITOPHON
- (iv) MENEXENUS
- (v) EPISTLE

VOL. # 10=)

- (i) THE LAWS
- (ii) BOOKS (I VI)

191

VOL. # 11=) (i) THE LAWS

(ii) BOOKS (VII - XII)

VOL. # 12=) (i) CHARMIDES

- (ii) ALCIBIADES | & ||
- (iii) HIPPARCHUS
- (iv) THE LOVERS
- (v) THE AGES
- (vi) MINOS
- (vii) EPINOMIS

#### 103

افلاطون كأمكمل إجامع كام

تعارف اور نولس (حواشی) جوهن ایم کویر، هیکٹ بیلیٹنگ کمینی انڈین او پالس کیبرج، 1997ء میں انڈین او پالس کیبرج، 1997ء میں اس کا ترجمہ متفرق مترجمین کے ہاتھ سے لکھا طبع کیا گیا، ان میں سے اکثر کومختلف طرز کے ساتھ اس ٹاشر نے چھا پا، بیر حقیقت میں کھمل اور جامع طباعت ہے، اس کام کی تفصیل ہے۔ (بمطابق انگریزی حروف جھی)

|     | NAME OF     | TRANSLATED BY              |
|-----|-------------|----------------------------|
|     | BOOKS       | (IN ENGLISH LANGUAGE)      |
| 1   | ALCIBIADES  | D.S. HUTCHINSON            |
| 2   | ALCIBIADES  | ANTHONY KENNY              |
|     | (2)         |                            |
| 3   | APOLOGY     | G.M.A. GRUBE               |
| 4 . | AXXIOCHUS   | JACKSON P. HERSNBELL       |
| 5   | CHARMIDES   | ROSAMOND KENT SPORAGUE     |
| 6   | CHITOPHON   | FRANCISCO J GONZALEZ       |
| 7   | CRATYLUS    | C.D.C REEV                 |
| 8   | CRITO       | G.M.A GRUBE                |
| 9   | DEFINITIONS | D.S. HUTCHINSTON           |
| 10  | DEMODOCUS   | JONATHAN BARNES            |
| 11  | EPIGRAMS    | J.M EDMONDS / REV. JOHN.M. |
|     |             | COOPER                     |
| 12  | EPINOMIS    | MC. KIRANAN, JR            |
| 13  | ERYXIAS     | MARK JOYAL                 |

193 **—** 

#### — انلاطون.... هيات، تُعليمات ونلسفه

| <del></del> |            |                         |
|-------------|------------|-------------------------|
| 14          | EUTHYDEMUS | ROSAMOND KENT SPRAGUE   |
| 15          | EUTHYPHRO  | G.M.A. GRUBE            |
| 16          | GORGIAS    | DONALD J. ZEYL          |
| 17          | HALYCON    | BRAND INWOOD            |
| 18          | HIPPARCHUS | NICHOLAS D SMITH        |
| <b>\19</b>  | HIPPIAS    | PAUL WOOD RUFF          |
|             | MAJOR OR   |                         |
|             | (GRAETER   |                         |
|             | HIPPIAS)   |                         |
| 20          | HIPPIAS    | NICHOLAS D SMITH        |
|             | MINOR OR   |                         |
|             | (LESSER    |                         |
|             | HIPPIAS)   |                         |
| 21          | ION        | PAUL WOOD RUFF          |
| 22          | ON JUSTICE | ANDREW S BEKCKER        |
| 23          | LANCHES    | ROSE MOUND KENT SPRAGUE |
| 24          | LAWS       | TREVOR J SAUNDERS       |
| 25          | LETTERS    | GLENN R MORROW          |
| 26          | LYSIS      | STANLEY LOMBARDO        |
| 27          | MENEXEMUS  | PAUL RYAN               |
| 28          | MENO       | G.M.A GRUBE             |
| 29          | MINOS      | MALCOLN SCHOFIELD       |

<del>-----</del> 194 ----

#### \_\_\_\_\_ اللاطون\_\_\_ هيات، تعليمات ونلسفه ------

| PARMENIDES | MARY LOUIST GILL / & PAULRYAN                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHAEDO     | G.M.A GRUBE                                                                                                     |
| PHAEDRUS   | ALEXINDIR NIHAMAS / PAUL                                                                                        |
|            | WOODRUF                                                                                                         |
| PHILEBUS   | DOROTHEA                                                                                                        |
| PRATAGORAS | STANALY                                                                                                         |
| REPULIC    | G.M.A GRUBE                                                                                                     |
| RIVAL      | JEFFREY                                                                                                         |
| LOVERS     |                                                                                                                 |
| SISIPHUS   | DAVID GALLOP                                                                                                    |
| SOPHIST    | NICHOLAS                                                                                                        |
| SYMPOSIUM  | ALEXENDER & PAUL                                                                                                |
| THEAETETES | M.J. LEVETT                                                                                                     |
| THE AGES   | NICHOLAS                                                                                                        |
| TIMAEUS    | DONALD                                                                                                          |
| ON VIRTUE  | MARK REUTER                                                                                                     |
|            | PHAEDO PHAEDRUS PHILEBUS PRATAGORAS REPULIC RIVAL LOVERS SISIPHUS SOPHIST SYMPOSIUM THEAETETES THE AGES TIMAEUS |

#### 191

# تعارف تصانيف افلاطون

مکالمات افلاطون سے مرادیہ ہے کہ افلاطون مختلف افراد ہے ہم کلام ہوتا اور پھران سے سوال جواب کا سلسلہ مکالمہ کی صورت میں بیان ہوتا۔ انہیں کتابی صورت میں درج کر دیا۔ بعض دیگر کتب بھی ہیں۔ بول تو افلاطون نے بہت کی کتب تحریر کیس ، مگرز مانے کے بے دیا۔ بعض دیگر کتب بھی ہیں۔ بول تو افلاطون نے بہت کی کتب تحریر کیس ، مگرز مانے کے بے رحم ہاتھوں سے نیچ کر درج ذیل کتب ہی ہم تک پہنچ سکیں ،

### (1) ایالو،کی(APOLOGY)

اس کتاب بین ستراط پر مقدمہ کی روداداوراس کی صفائی بیان کی گئے ہے۔خطابت پردازی کا جوکرشمہ اس بین رچا ہوا ہے وہ افلاطون کے زور قلم کا بتیجہ ہے اس برکا لیے کو پڑھ کر ستراط کے رویے کے بشعوری اور لاشعوری محرکات سے آگا ہی ہوتی ہے وہ اپن تقریر کے آخرین نتی صاحبان کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ'' آپ نتی حضرات کو چاہئے کہ موت کے بارے بین اچھی تو تعات وابستہ کریں۔ کم ہے کم اس بات کی حقیقت پر ایمان رکھیں کہ ایک نیک آدی کو کو کی برائی ہرگز نقصان نہیں پہنچا علی نداس دنیا بین نداس دنیا بین اور نہی بھی اللہ کی طرف سے اس کے معاملات نظر انداز کئے جاستے ہیں۔ اس لئے میرابیا نجا مجھی مخص الفاق نہیں ہے جلکہ الفاق نہیں ہوتا ہے کہ میرے لئے اب مربا اور ونیا کی تکالیف الفاق نہیں ہے بہت کہ میرے الیائی نشان نے جھے ٹو کا نہیں اور بھی وجہ ہے کہ میرے البائی نشان نے جھے ٹو کا نہیں اور بھی لگائے ہیں۔ تا ہم جب انہوں نے جھے پر الزام لگائے تھے تو ان کی نیت بھی تھی کہ جھے نقصان پہنچا کیں ہیں اس معاسلے ہیں وہ مورد الزام ہیں۔ جھے ان سے ایک کام بھی نقصان پہنچا کیں ہیں اس معاسلے ہیں وہ مورد الزام ہیں۔ جھے ان سے ایک کام بھی دیے تیں۔ تا ہم جب انہیں ایسے ہی تنگ ہی کہ مقالیا نہ ہوتوان کا محاسر کرنا جی دیے بی تھی کہ جھے ہیں آپ لوگوں کو کیا کرتا تھا۔ اگروہ دیے گئیس تو آپ لوگ انہیں ایس می بیتی تنگ ہی جھے تیں جب میں آپ لوگوں کو کیا کرتا تھا۔ اگروہ دیا گئیس کہ بڑی کی کرمقا بلے ہیں مال و دولت کوتر چی دیا گئیس کو آپ کی کرمقا بلے ہیں مال و دولت کوتر چی دیا گئیس کی کرنے تھی تیں جب حقیقتا ایسانہ ہوتوان کا محاسر کرنا جیسے دیا گئیس کہ بڑی انہ مقالیا نہ ہوتوان کا محاسر کرنا جیسے دیا گئیس کہ بڑی انہ محسید میں تی گئی جب کے گا جیسے ہیں آپ لوگوں کو کیا کرتا تھا۔ اگروہ میں ان محاسلے میں تی گئی جب کہ حقیقتا ایسانہ ہوتوان کا محاسر کرنا جیسے میں آپ لوگوں کو کیا کرتا تھا۔ اگروہ میں کہ بڑی کا جو بیا

میں آپا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ کیونکہ وہ اس کی حفاظت نہیں کررہے جس کی حفاظت کرنی چا ہے تھی اور اپنے آپ کو بچھ بچھنے لگ گئے ہیں جبکہ حقیقت میں نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگ ایسا کریں گئے قیس اور میرے بینے دونوں آپ کے ہاتھوں سیح انصاف یا میں گے۔ اب ہاتھوں سیح انصاف یا میں گے۔ اب ہاتھوں کے کا وفت آگیا ہے ہم اپنے اپنے راستوں کی طرف جاتے ہیں۔ میں مرنے کو اور آپ زندہ رہنے کو۔ کون ساراستہ بہتر ہے ' اللہ ہی کومعلوم ہے۔''

#### 2-كرائٹو(Crioto)

اس کتاب میں سفر اطاکو بغیر کسی معقول الزام میں جیل میں دالے جانے ادر اس کے وہاں سے فرار ہونے کے پروگرام کی تشکیل اور سفر اط کے انکار کے بارے میں کممل دلائل روداوی صورت میں لکھے گئے ہیں۔

اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ سقراط نے زندان سے فرار ہونے سے کیوں انکار کیا۔ اگر چہ سقراط عمر مجرا بیضنر کی تمام حکومتی پالیسیوں اور سیاسی رہنماؤں پر شقید کرتار ہالیکن یہاں وہ اس بگڑی ہوئی ریاست سے اپنی میش اور ساوہ وفا داری کا اظہار کرتا ہے۔ بے سک اینجسنر نے اپنے اداروں کی غلطروی سے اسے غیر مصفا نداورا حقانہ طور پر موت کی سزا سائل کیکن عمر کہ جوستر سائل اس نے ایجھنٹر میں بسر کیے وہ ریاست کے قوانین اور رسوم کے ساتھ ایک خاموش میثات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سقراط اس تحفظ کاشکر گزار ہے جوان توانین ساتھ ایک خاموش میثات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سقراط اس تحفظ کاشکر گزار ہے جوان توانین کی وجہ سے اے نصیب ہوا۔ وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں وینا چاہتا اور نہ بی قانون کی خلاف ورزی اے منظور ہے۔

# 3-الوصيغرون (Euthyphorn)

سقراط پر بدکاری کا الزام مقدے کا انظار تقوالی اور نیکی پر بحث اس مکالماتی کتاب کااصل Topic ہے۔

اس میں سقراط عدالت جارہاہے جہاں اس پر مقدمہ جلایا جائے گا۔ راستے میں است الوتھر فردنا می نوجوان ملتا ہے جوانصاف کے خاطر خودا ہے باپ جس سے برسی نے دردی ے ایک غلام کوموت کے گھاٹ اتاردیا تھا پر مقدمہ دائر کرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ستراط اتقا پر بات کرتے ہوئے معلوم کرنا چاہتا ہے کہ الوقھ فرد کے ذبن میں اتقا کا کیا تصور ہے۔ ایو تقرفر و نے اتقا کی گئ تعریفیں پیش کیں جن میں سے کوئی بھی ستراط کی جرح کی تحمل نہیں ہوسکتی اس بحث کے خاص نقط کے ذریعے بالواسط انداز میں ستراط برعا کدفر دجرم کی مہملیت کو واضع کیا گیا ہے۔ اعتداز میں صفائی کا وہ بیان ہے جوستراط کے عدالت کے سامنے دیا۔ اس مکا لے کو پرٹرھ کرستراط کے دویے کے شعور کی ادر لا شعوری محرکات سے حیرت ناک آگاہی حاصل ہوتی ہے۔

4\_لاشز(Lashes)

سيمكالماتي كتاب جرات كے مواضوع برتحرير كي گئي ہے۔

5\_آيون(lon)

شعراءاورخطبا کےخلاف مکالماتی کتاب ہے۔

6۔ بیروٹا گورس (Protagoras)

اس کتاب میں اس بات پر بحث کی گئے ہے کہ کم فضیلت موجود ہے اوراس کی تعلیم ممکن ہے۔ پروٹا گورس میں ڈرا ہے کا سالطف ہے۔ ستراط ایک مشہور سوفطائی معلم پروٹا گورس سے پوچھتا ہے کہ آیا نیکی یا جھی صفات سکھائی جاسکتی ہیں۔ پروٹا گورس کا جواب ہاں میں ہوتا ہے جسے ستراط نہیں ما تا۔ دونوں کے نظریات متضاوہ ونے کی وجہ سے مثبت نتائج برآ مد نہیں ہوتے ہیں لہٰذا آخر میں اشار تا کہا گیا ہے کہ ستراط اور رپوٹا گورس کواصل میں پہلے یہ معلوم کرنا چا ہے تھا کہ نیکی سے کیا مراد ہے۔

7۔کارمیڈی (Charmides)

ری تصنیف عفت یا ضبط<sup>نف</sup>س کے بارے میں ہے۔

191

#### 8-لى سيز (Lysis)

یہ کتاب رفافت کے بارے میں ہے کیکن رائیڑنے کوئی نتیجدا خذکرنے کی کوشش نہیں کی۔

#### 9۔ جمہوریہ (Republic)

یونانی زبان میں Republio کا مطلب بلاتخصیص آئین مملکت اور معاشرہ ہے افلاطون چونکداس تصنیف میں ان معاشر تی مسائل کوئی زیر بحث لایا ہے لہذا اس کتاب کا عوان بھی اس نے Republic کھا۔ یہ کتاب افلاطون کی مثالی مملکت کے آئین کی حیوان بھی اس نے اور اس نے اپنی مثالی مملکت کانظم ونتی چلانے کے لیے جن نظام ہائے دیر گئی کی ضرورت محسوس کی ان پر بحث کی ہے۔ یہ کتاب سیاست اور فلسفہ کوا یک بی دھاگے میں پروتی ہے اس کے دو جھے ہیں۔ پہلا حصہ عدل کے بارے میں ہے جبکہ حصہ دوم سیاست کا نظم ور تی ہے اس کے دو جھے ہیں۔ پہلا حصہ عدل کے بارے میں ہے جبکہ حصہ دوم سیاست کا نظمور مثالی ریاست اور عام دنیاوی ریاستوں میں فرق پر شمل ہے۔ اس کتاب میں سیاح کی نظر بے اور اصول ہیں جنوبیں ولیلوں اور مثالوں ہے واضح کیا گیا میں ان لماطون کے بنیادی نظر بے اور اصول ہیں جنوبیں ولیلوں اور مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سیاح کی نظر بے اور اصول ہیں جنوبیں ولیلوں اور مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں سیاح کی نظر بے اور اصول ہیں جنوبیں دور میں یونانی قدیم کے علم سیاسیات کے علاوہ زندگی کے بنیادی علم سیاسیات کے معلوہ وزندگی کے بنیادی غلر سیاسی نظر بے جواس دور میں یونانی قدیم کے علم سیاسیات کے حصہ تھے بیان کئے گئے ہیں۔

سیانید مکالمہ ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ سیاس اور معاشر فی فننوں پرصرف فلفی عکمران قابو پاسکتا ہے۔ اس تصنیف میں سیح فلفی علمران قابو پاسکتا ہے۔ اس تصنیف میں کارفر ما اخلاقی پیدا کرنے پر زور دیا گیا ہے جس کے لیے تعلیم اور معاشرے کی تنظیم میں کارفر ما اخلاقی اصولوں پرخصوصی توجہ دی گئی ہے۔ روٹ کے تینوں حصول فس امارہ فس لوامہ اور نفس مطمئتہ کی طرح معاشرے کو تین طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نیچلے طبقے کوجس کے قدمہ معاشرے کی مام مادی اور معاشی ضروریات کو پورا کرنا ہے کوفس امارہ لین شکم بسور ماؤں کے طبقہ کوفس

لوامہ یعنی دل اور حاکموں کے طبقہ کونفس مطمئتہ یعنی دماغ قرار دیا گیا ہے۔ اس تصنیف میں نظام تعلیم ، نظام عدل اور نظام معیشت پر بھی بحث کی گئی ہے۔ یہ شہور اور بحث انگیز تصنیف دک ابواب پر مشتمل ہے اور اس کی دسویں حصہ میں ایرامنی کے مرنے اور بار ہویں دن جی انجاب پر مشتمل ہے اور اس کی دسویں حصہ میں ایرامنی کے مرنے اور بار ہویں دن جی انتخام ، روحوں کو دوبارہ انسانی یا حیوانی قالب اختیار کرنے اور عالم ناسوت سے واپسی کا نظریہ جو عالباً اوا گون سے مشابہ ہے بیان کیا گیا ہے۔

افلاطون کا سیای فلفہ اس کی تین کتابوں ''جمہوریہ' مربر' اور قانون' میں ملتا ہے۔ ان کتابوں میں مشہور کتاب ''جمہوریہ' بی ہے جس میں افلاطون نے معلوم تاریخ میں پہلی دفعہ ایک تمرن اور مہذب معاشر تی زندگی کے ایسے مسائل پر بحث کی ہے گذشتہ صدیوں کے دوران پر زمانے میں ہر معاشرہ ان مسائل کو اینے مسائل ہجھتا آرہا ہے اس کی یہ تعنیف آج بھی مغربی سیاسی و تعدن زندگی کی فلفیانہ اس سے اوراس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی پیش کردہ تصورات ونظریات نے تاریخ انسانی میں انمٹ نقوش چھوڑ ہے ہیں۔

قدیم بونان میں چونک Specialization کی کمی تھی اس لیے افلاطون کی اس تصنیف میں اخلا قیات معاشیات سیاسیات اور تاریخ میں کوئی تمیزروانہیں رکھی گئی ہے اور یہ کتاب بیشتر موضوعات کا مرکب ہے۔ چونکہ اس وقت بونان کی تعرفی زندگی فروکی زندگی کے تمام پہلوؤں پر آمریت کی طرح چھائی ہوئی تھی اس لیے اس کتاب کا بنیادی موضوع بحث شہری مملکت ہے۔ افلاطون نے اس کتاب میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے عمرانی علوم کے تمام طریقہ ہائے مطالعہ جن میں استخر ابی جدلیاتی ، مکالماتی ، مشابہتی ، مقصد بی ، تجزیاتی ، تاریخی اور استقر الی طریقہ ہائے مطالعہ شائل ہیں استعال کئے ہیں۔

اس زمانے میں اہل مقدونیہ میں جہل کی کشرت تھی اور کوئی مثالی حکومت بھی ابھی موجود نہیں تھی۔افلاطون نے حالات کو مذاظر رکھتے ہوئے اپنی اس مشہور زمانہ کتاب ''جہہوریہ' میں ایک مثالی ریاست کا نظام دیا جس کی مدد ہے وہ ایک فلسفی بادشاہ پیدا کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسکا اخیال تھا کہ صرف چند آ دمیوں کی محنت دمشقت سے انسا نیت اوج شیا تک پہنچ سکتی ہے۔اس کا کہنا تھا کہ ہرآ دمی عقل وفہم رکھتا ہے لیکن ہرکوئی اسے استعال نہیں کرتا۔وہ درحقیقت مثالی ریاست کے روپ میں ایسا باغ تشکیل دینا چاہتا تھا جس کی

چار بواری پس صرف اعلی در جے کے اور نایا ب بود ہے ہی برورش پاسکیں۔
مشتملات کے اعتبار ہے '' انجمور ہے'' کو افلاطون کی وفات کے بعد المبائی کے اعتبار سے دس ابواب میں تقتیم کیا گیا ہے جن میں سیاسیات کے علاوہ تعلیم' انساف' اخلا قیات فلف نذیب' فائدان اور تحی ملکت پر بحث کی گئی ہے۔ معاشر تی زندگی پر حصداول سے پانچویں تک کی ماہیت' مثالی مملکت کی تنظیم نظام تعلیم اور اخلا قیات چھے اور ساتویں صدیس الطبعیاتی مسائل' فلفی تھرانوں کی خصوصیات' مطالع کے مضامین تعلیم وربیت اور اشتمالی تصورات آٹھویں اور نویں حصد میں ناتھی معاشرون پر بحث اور آخر باب میں فلفی تھرانوں کے کردار شاعری کے مضارا رات اور حیات بعد الموت کاذکر کیا گیا ہے۔
اس کتاب میں اگر چانسان کی پوری زندگی پرنظرڈ ائی گئی ہے کیکن زیادہ تر توجہ انسانی زندگی کے مطابق اور سیاسی مسائل سے اس کتاب میں المراد ور موز اور فلفہ تاریخ کے مشکل ابواب سب کھاس کتاب کی خاطر بحث میں موجود ہے جیے افلاطون کے اسے مرکزی خیال' آ وی اچھا کیے سے'' کی خاطر بحث میں موجود ہے جیے افلاطون کے اسے مرکزی خیال' آ وی اچھا کیے سے'' کی خاطر بحث میں موجود ہے جیے افلاطون کے اسے مرکزی خیال' آ وی اچھا کیے سے'' کی خاطر بحث میں موجود ہے جیے افلاطون کے اسے مرکزی خیال' آ دی اچھا کیے سے'' کی خاطر بحث میں موجود ہے جیے افلاطون کے اسے مرکزی خیال' آ دی اچھا کیے سے'' کی خاطر بحث

زندگی کے عملی پہلو پر ہے۔ اس لیے کتاب کا زیادہ حصہ اخلاقی اور ساسی مسائل سے
پُر ہے۔ فلسفہ کی بلندی اتحاد کا جلوہ اخلاق کا سبق تعلیم کے مسائل ساسی زندگی میں
رہنمائی عروج و ذوال کا اسرار ورموز اور فلسفہ تاریخ کے مشکل ابواب سب پجھاس کتاب
میں موجود ہے جیسے افلاطون کے اپنے مرکزی خیال '' آ دمی اچھا کیسے ہے'' کی خاطر بحث
کے طور پرشامل کیا ہے۔ افلاطون کے نزدیک ہراچھا انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو درجہ
کمال تک پہنچانے کے لیے کسی جماعت یا ریاست کا رکن بنرآ ہے اور چونکہ اچھا آ دمی صرف
اچھی ریاست میں پیدا ہوسکتا ہے اس لیے افلاطون کو اچھی ریاست کا خاکہ اور پھر اس
دیاست کے لیے فلسفہ اخلاق اور پھر اجتماعی تعاون کے لیے تحصیص کار کے اصول پیش
ریاست کے لیے فلسفہ اخلاق اور پھر اجتماعی تعاون کے لیے تحصیص کار کے اصول پیش
ریاست کے لیے فلسفہ اخلاق اور پھر اجتماعی تعاون کے لیے تحصیص کار کے اصول پیش
کرنے پڑے۔ افلاطون کے خیال میں چونکہ اجتماعی زندگی جی جیاصول عدل ہے اس لیے
اس کتاب کو تحقیق عدل کے نام ہے بھی موسوم کیا گیا ہے۔

افلاطون نے اس کتاب میں نظام تعلیم ما ہیت عدل اور نظام معیشت برمفصل بحث کی ہے۔ افلاطون کے نزدیک عدل کوئی ہنر مندی یا مہارت نہیں بلکہ روح کی ایک صفت اور قرمن کی ایک صفت اور قرمن کی ایک عادت ہے۔ حکومت اگرفن ہے تو اس کا مقصد بھی اپنے موضوع کے نقائص کو رفع کرنا ہوگا اور حکمران کے لیے اگروہ سیا حکمران ہے بغرض اور تکاموں کے مفاد کا ضامن ہوتا لازی ہے، عادل شخص ظالم سے زیادہ دانش مند زیادہ قومی اور زیادہ خوشحال ہوتا

ہے۔عدل کی مخصوص جزو کا جو ہر نہیں ہے بلکہ کل کا جو ہر ہے اور ای باعث تمام محاس اخلاق کی شرط اول ہے۔ محافظ کا عدل ہیہ ہے کہ وہ شجاعت وجرات سے دیاست کی حفاظت کرے وولت مندوں کا عدل ہیہ ہے کہ وہ حکمت کی روشنی میں ریاست کے لئے مقاصد متعین کرے اور اس کے وسائل تجویز کر کے ریاست سے ان پڑل کروائے۔ مددگار محافظ کا

عدل یہ ہے کہ وہ معاشی زندگی کے کل پروزوں کواعتدال کے ساتھ چلاتارہے۔ انجمبوریہ میں جونظام تعلیم پیش کیا گیاہے وہ جنگ آ زماؤں اور حکمرانوں کے لیے ہے پہلے جھے کی تعلیم کا مقصد شہر یوں کوریاست کے تحفظ کے لئے تیار کرتا ہے جبکہ دوسرے جھے کا مقصدان میں سے چند کو حکمرانی کا اہل بنانا ہے۔ پہلے جھے میں جذبات کی تہذیب اور سیرت کی تربیت جبکہ دوسرے جھے میں قلفہ و حکمت کی معرفت ،عقل و فرد کی تعلیم پیش نظر

افلاطون کی اصطلاح میں ارباب علم اور اصحاب عمل فلسفی بادشاہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں جا بل اورخود غرض سیاستدانوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہی لوگ نظارہ حقیقت سے بہرہ یا ہیں ان برنہ تو قانون کی یا بندی لاگو ہے اور نہ بے جارہم ورواج کی بندش۔۔

اس کتاب میں افلاطون نے ریاست کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لئے ایک اشتراکی نظام پیش کیااوراس نظام کی بدولت استاری میں اشتراکی نظام پیش کیااوراس نظام کی بدولت استاری میں اشتراک از واج کی جمایت کی یا در کھا گیاا ہے۔ اشتراک املاک کے ساتھ ساتھ اس نے اشتراک از واج کی جمایت کی جس پر بعض ناقدین خصوصاً ارسطو نے کافی تقید کی ہے لیکن اس کے نزدیک بدنظام اشتراکیت فروی ہے اور وہ اس چیز سے بخولی واقف تھا کہ دیاست بات ان کی ایک فارجی تفکیل ہے اس کے خقابی نظام کو این نائے حسنہ کے پیدا کرنے میں فارجی اشتراکیت کا تمام مقصد یہ ہے کہ تعلیمی نظام کو این نتائج حسنہ کے پیدا کرنے میں فارجی ماحول کی نخالفت سے دو میارینہ مونایز ہے۔

اس کتاب بین شخصی حکومت کے مقابلہ میں جمہوری حکومت کی خوبیال بیان کرتے ہوئے قانونی حکومت کو قابل میں مہوری حکومت کی خوبیال بیان کرتے ہوئے قانونی حکومت کو قابل ممل نظام حکومت قرار دیا گیا ہے۔ جبکہ ''قانون' میں مملی لحاظ ہے۔ چبکہ ''قانون' میں مانقور پیش کیا گیا ہے۔ ''ریاست' میں قانون ،عدالت اور قانون دانوں ہے۔ ''ریاست' میں قانون ،عدالت اور قانون دانوں

کوغیر ضروری کہا گیاہے۔

افلاطون نے اس کتاب میں استخراجی طریقہ مطالعہ کو استعمال کر کے خیالات و تصورات پر بنی فکر کواجا گر کیا اور بہترین نتائج اخذ کئے۔اس نے اس تصنیف میں جدلیاتی طریقہ مطالعہ کی بنیاور کھی اور تصاد کے ذریعے اپنے نقطہ نظر کو آگے بڑھایا۔افلاطون کے اس طرز استدلال کو مدنظر رکھتے ہوئے بعد میں بیگل اور کارل مارکس نے اپنے اپنے نظریات پیش کئے۔

افلاطون نے اگر چرمکالماتی طریقہ مطالعہ کواپی تمام تصانیف میں شعوری طور پر اپنایا ہے لیکن الجمہور سیس اس نے جن کر داروں کا ذکر کیا ہے وہ تقریباً تمام حقیقی کر دار شے۔اس کتاب میں اس نے مشابہتی طریقہ مطالعہ استعال کرتے ہوئے ایک اہم تمثیل ''فرداور مملکت ایک دوسرے سے مشابہہ ہیں'' پیش کی ہے اور بیمثیل بلا شبہ اس تصنیف کی روح ہے۔اس طریقہ مطالعہ کو استعال کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ ''انسان اور مملکت کے طبقات کے درمیان مما ثلت ہے۔مملکت اور انسانی ذہن میں کوئی فرق نہیں انسانی ذہن تین اجزا کی درمیان مما ثلت ہے۔مملکت اور انسانی ذہن میں کوئی فرق نہیں انسانی ذہن تین اجزا کی اور حکر ان طبقہ ای دہمی کی بیدا وار ہے۔اعلیٰ ترین طبقہ فلے محاشی طبقہ فوجی اور دیگر اعلیٰ طبقہ ای دہمیانی طبقہ فوجی اور دیگر اعلیٰ عبدہ داراور نجیلا طبقہ محاشی طبقہ محاشی طبقہ ہے۔

افلاطون کے نزدیک مثالی مملکت کے سب سے زیادہ قریب طرز حکومت Timocrasy ہوجانے پر
اس کی جگہ Spirit ہور پھومت عقل کی برتری پر قائم ہے۔ عقل کی برتری کم ہوجانے پر
اس کی جگہ Spirit اور پھر Appetite کا عضر غالب آ جا تا ہے۔ افلاطون اس تصنیف میں مقصدیت کا طریقہ مطالعہ استعال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ '' نصورات ہی حقیقت ہیں۔ '' حقیقی مملکت کی بحیل انسانی زندگی کا اولین مقصد ہے۔ جاری و ساری مملکتی سب ناممل ہیں اور یہ مملکتی مثالی مملکت کے جس قدر قریب ہیں اتی ہی حقیقت کے بھی قریب ہیں۔ '' افلاطون کے بعد مقصدیت کے اس طریقہ مطالعہ کوارسطواور گرین نے بھی اپنایا ہے۔ افلاطون کے بعد مقصدیت کے اس طریقہ مطالعہ کوارسطواور گرین نے بھی اپنایا ہے۔ افلاطون نے اپنی اس تصنیف ہیں تجزیاتی طریقہ مطالعہ کے تحت اپنی مثالی مملکت کو افلاطون سے ایک اس تصنیف ہیں تجزیاتی طریقہ مطالعہ کے تحت اپنی مثالی مملکت کو تنی طبقات میں تقسیم کرتے ہوئے ساتی اداروں کومملکت کے جزا قرار دیا۔ اس نے تاریخی

طریقہ مطالعہ استعمال کرتے ہوئے اپنے مشاہدات میں وہی حقائق بیان کئے ہیں جواس کے عمومی نظریے سے مطابقت رکھتے تھے۔ اس نے استقرائی طریقہ مطالعہ کے ذریعے معاشرے میں تھوں حقائق کا تجزیہ کیا اوراپنے فلسفیانہ تصورات کی وضاحت کے لئے اس طریقہ کو کہیں کہیں استعمال کیا ہے۔ طریقہ کو کہیں کہیں استعمال کیا ہے۔

اس کتاب میں افلاطون نیکی اور اچھائی کواصل علم قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ' ہماری جبتی و دنیا کے سب سے اہم مسئے بینی نیک اور بدزندگی ہے متعلق ہے۔ اس کے زدیک مکلکت افراد کے مجموعے کا نام ہے اور مملکت بڑے پیانے پر فرد کا نمونہ ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک دنیا میں سب انسان مساوی اور برابر نہیں ہیں اور متذکر ہاصل علم مملکت کے وہی چند افراد حاصل کر سکتے ہیں جنہیں فلسفی کہا جا تا ہے اور جو عقل مندی ، وانشمندی اور ذہانت میں اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہوئی۔ چونکہ حکمرانی مشکل ترین فنون میں سے ہے للہذا حکومت کی باگ و ور مملکت کے ان دانا اور وہنی اعتبار سے اعلیٰ ترین افراد جن میں وسیج انظری اور معالم فنہی کی استعداد موجود ہوتی ہے ہے ہاتھوں میں ہوئی جا ہے۔ انہیں لا محدود اختیارات ماصل ہونے چاہئیں لیکن عیش وعشرت کے لئے مراعات نہیں ملی چاہئیں۔ طبعاً و لیر اور شجاع لوگوں کے ذمہ ملک کی حفاظت ہوئی چاہیے کیونکہ وہ بہادری کے لئے ممتاز ہوتے ہیں۔ کا شری کا در دور اور دیگر پیشہ ور لوگ آپ این کا موں کے لئے فطر تازیادہ موزوں ہیں کیون سام ہوتی اگر بیشیوں طبق اپنا ہیں حکومت کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی ۔ اگر بیشیوں طبق اپنا اینا کا م کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں تو مثانی سان جنم لے گا اور اس سان میں افعاف قائم ہوگا۔

اس کتاب میں افلاطون کا سیاسی نظام ساج کے تین طبقوں کے گردگھومتا ہواان کی تین خوبیوں کو اجا گر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دانائی محافظوں یا حکر انوں کی امتیازی خوبی ہے۔ مملکت میں اتحاد قائم کرنے کے لئے دانائی بہادری اور اعتدال کا ربط ضروری ہے اور اس ربط کے ذریعے افراد کمال حاصل کرتے ہیں۔ سیاسی نظام عدل کے قیام کے لئے ساج کی تمین طبقوں میں تقسیم اس معیار پرضروری ہے کہ ہرشخص اپنے کام میں ماہر ہواور وہ اس کام میں مداخلت نہ کرے جس کی اس میں اہلیت نہ ہو۔

اس کتاب میں افلاطون جمہوریت کی بنیاد' نصور' پررکھتے ہوئے اسے حقائق کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے۔ وہ مادی علوم کے ساتھ ساتھ سپائی (روح) کی جبتی فرد اور معاشرے میں ہم آ جنگی کے لئے انصاف کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس کے خیال میں مسرتوں سے ہم کنار ہونے کے لئے ہر شخص سے اہلیت ، صلاحیت اور گنجائش کے مطابق کا مسرتوں سے ہم کنار ہونے کے لئے ہر شخص سے اہلیت ، صلاحیت اور گنجائش کے مطابق کا لینا ضروری ہے۔ وہ اپنے فلفہ کو انصاف کے اصول پر رکھتے ہوئے عالمی انصاف کے لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں '' راست عمل' وسرف اچھائی کے نصور سے ممکن ہے اور کی شخص میں بھی خیرسگال کے جذبہ کے ساتھ ساتھ صرف اچھائی اور برائی کے جانچنے کاعلم بھی موجود ہونا جا ہے۔ اس کی نظر میں مثالی شہری کی زندگی کے حقائق کا مجموعہ جائی ہے کہ وہر پورمنظم زندگی ہوتی ہے اور مثالی مملکت میں ہرطرف اچھائی ، کے حقائق کا مجموعہ جائی سے بھر پورمنظم زندگی ہوتی ہے اور مثالی مملکت میں ہرطرف اچھائی ،

اس کے نزدیک مثالی شہری میں جسمانی حسن، ذہنی بالیدگی حصول علم کی قابلیت و خواہش، ذوق جمال، برائی سے نفرت، ذہنی اختر اع، اچھائی کی پہچان، یونا نیوں سے محبت، جسمانی توانائی اور حاضر د ماغی جیسی صفات موجود ہونی چاہئیں۔ وہ معاشر کے وتین طبقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ حکمران، سپاہی اور مزدور طبقہ۔اس کی سیاست میں تیسرا طبقہ مجبور ومحکوم طبقہ ہے جسے فرائض کی نسبت حقوق بہت کم دیئے گئے ہیں۔

اس کتاب بین افلاطون مثالی مملکت کے تین بنیادی اصولوں ''اشتہا'''روح''اور ''عقل سلیم''کوریاست اور فرد کی مشابہت سے تجبیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ریاست بیس موجود مزدور، کا شتکار، صنعتکار، کلرک، فنکاریا دیگر کاروباری طبقہ انسانی جسم کے معدہ کی مائند ہے۔ شجاعت سپاہیوں کا طرہ امتیاز ہے جبکہ ''اعتدال''تینوں طبقوں بیس بیساں پایاجا تا ہے۔ وہ انسانی سیرت کی فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر'' جسمانی یا نفسانی خواہشات' ہمت و شجاعت' اور'' دانائی و عقل مندی جیسے تین قدرتی اوصاف بیس تقسیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سمانی علی سامن میں تقسیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سمانی علی طبقوں کی خاص صفتوں کے لئا ظلے جو تقسیم کی گئی ہے اے اگر سیرت انسانی سے تشمیر ہیں اور می نقسیم فطری صلاحیتوں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می تقسیم فطری صلاحیتوں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می تقسیم فطری صلاحیتوں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می تقسیم فطری صلاحیتوں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می تقسیم فطری صلاحیتوں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می تقسیم فطری صلاحیتوں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می تقسیم فطری صلاحیتوں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می تقسیم فطری صلاحیتوں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می قسیم فیلی میں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور می قسیم فلسفی اور میں سیابی میں سیابی ہمت اور بہادری جبکہ فلسفی اور محافظ دانائی کے مظہر ہیں اور میں سیابی میں سیابی معلی اور میں سیابی میں سیابی میں سیابی میں سیابی سیابی میں سیابی میں سیابی میں سیابی میں سیابی سیابی میں سیابی میں سیابی میں سیابی میں سیابی سیابی میں سیابی سیابی سیابی سیابی میں سیابی سی

کے عین مطابق ہے۔ اس کے لئے وہ نچلے طبقے کی ذبئی تربیت اس عقیدے کے ذریعے کرنے پر زور دیتا ہے کہ خدانے فلسفیوں اور محافظوں کو ہونے ہے، سپاہیوں کو چاندی ہے اور نچلے طبقے کو تا ہے۔ بنایا ہے۔ لبندا نچلے طبقے پر لازم ہے کہ وہ دونوں بر ترطبقوں کی جو انسانیت کے بہترین عناصر ہیں کی پوری اطاعت کرے۔ وہ دراصل طبقوں کی حکومت کے انسانیت کے بہترین عناصر ہیں کی پوری اطاعت کرے۔ وہ دراصل طبقوں کی حکومت کے ذریعے سپائی نیکی کا بول بالا اور انسانی سیرت کی اعلیٰ ترین حیثیت دیجھنا چاہتا تھا۔ اس کی مثالی مملکت سیاسی رنگ سے زیادہ نم ہی اور اخلاقی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اصول اور نظر بوں میں حکم انوں کے طور طریقوں اور عقیدوں کی وضاحت کی گئی ہے تا کہ روحانیت کا پرچار ہوسکے۔

اس کتاب میں افلاطون اپنے سیای نظام میں ہم آ ہمگی ، اخلاقی وساجی قوانین کی پیروی اور فرائض کی اوائیگی کوعدل کا نام دیتا ہے۔ اس کے نزد یک مملکت کا دستورجس قدر گرا ہوا ہوگا مملکت کے شہری اس نسبت سے کی خوشی ، هیقی مسرت اور سکون سے دور ہول کے وہ سیاسی نظام کی بہتری کے لئے عدل کی تعلیم کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ عدل اس وقت قائم ہوسکتا ہے جب ہر شخص کا تعلق اپنی فطری صلاحیت اور استعداد کے عدل اس وقت قائم ہوسکتا ہے جب ہر شخص کا تعلق اپنی فطری صلاحیت اور استعداد کے مطابق کسی نہ کسی طبقے سے ہو۔ وہ اس بات کی تر دید کرتا ہے کہ ذیا دہ قدرت رکھنے والے قانون کو اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر بناتے ہیں اور خود پرست انسان دنیا میں گھائے میں رہنے ہیں۔ اس کے نزد یک سیاسی عدل کی اصل غرض ہر طبقے کے تمام افر ادکوان کا مول میں مصروف رکھنا ہے جن کے لئے وہ فطری منا سبت اور صلاحیت کی بنا پرموز و ل ہیں۔

اس کتاب بین سیابیوں کو گھر پلومسرت، ذاتی اور بھی ملکیت سے دور رکھتے ہوئے نوائے طبقے پر فرض عائد کیا گیا ہے کہ وہ اس طبقہ کی ضرور بیات زندگی کو پورا کرے۔ محافظوں کی ذاتی اور بھی جائداد بلکہ کسی چیز پر قبضہ یا ملکیت کی ممانعت دراصل معاشی مسائل کوحل کرنا تھا۔

افلاطون نے الجمہور بیس محافظ اور سپاہی عورتوں کے بچوں کی تربیت مملکت کی ذمہ داری قرار دی اور ان کی معاشی زندگی کے لئے اصول اشتمالیت جویز کیا۔ جس میں سپاہیوں اور محافی اور ذہنی خوبیوں کے حامل مردوں اور عورتوں سے عارضی نکاح کرنے اور محافظ وں کوجسمانی اور ذہنی خوبیوں کے حامل مردوں اور عورتوں سے عارضی نکاح کرنے

کی اجازت دی گئی تا کہ وہ شہوائی خواہشات پوری کرسکیں۔خود غرض عورتوں کی محکومیت سیاسی زندگی کے استحکام اور محافظوں اور سیا ہوں کے طبقے کوا یک بڑے خاندان کی حیثیت وینے کے لئے اس نے تجویز کیا کہ پیدائش کے بعد بچکو ماں سے جدا کر دیا جائے تا کہ ماں کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا بچہ کون سا ہے۔اس لاعلمی سے وہ تمام بچے جن کی بیدائش ایک وقت میں ہوگی اس کی مامتا کے مستحق اور حفد ار ہوں گے۔

افلاطون نے الجمہوریہ میں شہری ریاست کا جونقشہ پیش کیا ہے وہ اپنی نوعیت کا واحد کارنا مہتھا۔ جس میں اس نے تمام مسائل کاحل پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔اس کی پیش کردہ مثالی ریاست میں درج ذیل نکات زیادہ اہم ہیں۔

- (1) بادشاهت
  - (2)اثرافیه
- (3) جمہوریت

حکومت کاحق صرف اور صرف فلاسفر کنگ کے لئے تفویض کیا گیا اور مثالی ریاست کی بنیاد انصاف بررکھی گئی جس میں اس نے معاشرے کو درج ذیل تنین حصوں میں کلاسفائیڈ کیا۔

- (1) حكمران طبقه
  - (2) نوجي طبقه
- (3) مز دوراور دیگر پیشه ورطبقه

اس ریاست میں نچلہ طبقہ اشتہا ہے مشابہت رکھتا ہے۔ ریاست کا سپائی انسانی قلب کی مانند ہے قلب کی مانند ہے جسے دوح سے تشیبہد دی گئی ہے۔ فلسفی یا حکمران انسانی و ماغ کی مانند ہے جو عقل سلیم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے نزد یک ایک فرد میں وہ تمام خواص چھوٹے ہیانے پر موجود ہوستے ہیں جن کا بڑے پیانے پر ایک معاشرہ حامل ہوتا ہے۔ دونوں میں اشتہا روح اور عقل سلیم کے عناصر مشترک ہیں اور اس عتبارے معاشرہ منصرف ایک فرد کے بھیلانے کا اور عقل سلیم کے خواص مشترک ہیں اور اس عتبارے معاشرہ منصرف ایک فرد دیاست کا اختصار بھی ہے۔

، افلاطون کی مثالی ریاست تنین عناصر نظام اشتر اک عمل داشتر اک املاک نظام تعلیم اور فلفہ کی حاکمیت پر مشتمل ہے۔ اس کے خیال میں سپاہوں اور حکمرانوں کے پاس نمی الملاک نہیں ہونی طاہیے اور صرف الملاک اور کنبہ کے بارے میں اشتراکت کا نظام مناسب حالات پیدا کرسکتا ہے۔ تعلیم ایک بنیادی چیز ہے اور اس پر فلفیانہ ضابطوں کے تحت کنٹرول ضروری ہے۔ تعلیم روح کی پیدائش اور اس کی نشونما کا نام ہاس لیے نظام تعلیم کو مکمل طور پر ریاست کے قبضے میں ہونا چاہیے فلسفیوں میں مہم و ادراک عقل سلیم اور وحمدان موجود ہوتے ہیں ان کا عمل ریاست عمل ہوتا ہے وہ ہر وقت سچائی کی تلاش میں مرکرداں رہتے ہیں لہذا آئیس حکمران ہونا چاہیے۔ آئیس دنیاوی خواہشات اور اقتصادی مشکلات سے آزاد ہونا چاہیے۔

افلاطون کے خیال میں اقتدار 50 ہے 70 سالہ عمر کے 37 منتف عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جن کے ذمہ قانون سازی کے علاوہ سرکاری شعبول کی نگرانی بھی ہوگی۔ اس 37رکنی جماعت کی مدو 360رکتی جماعت کرے گی جن کے ذمہ برسر اقتدار جماعت کے احکامات پڑمل درآ مداور ان کا نفاذ ہوگا۔ اس کے علاوہ اشراف مرداور عورتوں پرمشتل جیوری ہوگی۔ ایک وی رکتی جماعت مقتنہ کی مدد کرے گی اس کے علاوہ بیس پرمشتل جیوری ہوگی۔ ایک وی رکتی جماعت مقتنہ کی مدد کرے گی اس کے علاوہ بیس پادریوں پرمشتل جماعت بیس اور نو جوانوں کی مدد سے برد پیگنڈ اکے علاوہ فرسود خیالات اور تو ہمات کوئم کرکے نئی روشن کا درس دے گی۔

الجمہوریہ میں مثالی مملکت میں کاشت کاراور درست کارکوتعلیم اورعلم ہے محروم رکھا گیا۔ تبدیلیوں اور تر امیم کر کے مثانی ریاست کے نظام تعلیم کوبھی تین حصوں میں اس طرح تقسیم کیا گیاہے۔

(1) درجہ اول جس میں پیدائش ہے لے کر چھ سال کی عمر کے بچوں کوان کی ایا وک کے ذریعے شبت ادراخلاقی کہانیوں کہاوتوں اور قصوں ہے تربیت کی سفارش کی گئی ہے۔
(2) درجہ دوئم جس میں چھ ہے اٹھارہ سال تک صرف جمناسٹک اور موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا ضر دری قرار دی گئی کیونکہ افلاطون نے جمناسٹک کوصحت مند ذہنی تربیت کے لیے اور موسیقی کو جزباتی صحت کے لیے لازمی قرار دیتا تھا جس کے بعد وہ ان کے امتحان کی سفارش کرتا ہے اور میں شارش کرتا ہے اس کے اور قبل ہوجانے والوں کو وہ تیسرے طبقے میں رکھنے کی سفارش کرتا ہے اس

کے بعد دوسال تک فوجی تربیت لا زمی قرار دیتا ہے اور دوسال بعد امتحان میں کا میاب ہونے والے اشخاص کوفوجی طبقہ میں شامل کرنے کی سفارش کرتا ہے۔

(3) درجہ سوئم جس میں 20سے 35 سال تک وہ ریاضی اور فلفہ کی تعلیم کے لیے سفارش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ 35 سال کی عمر تک ہونے والے تمام امتخانات میں کا میاب ہونے والے تخص کو حکمر ان بننے کاحق ہوگا البنة مزید 15 سال تک جو ملی سیاست کی میاب ہونے والے تخص کو حکمر ان بننے کاحق ہوگا البنة مزید 15 سال تک جو ملی سیاست کی تربیت حاصل کرنے گا وہ فلاسفر کنگ ہوگا جس کو حکومت کے لیے سب پرتر جیج دی جائے گیا۔

افلاطون کے خیال ہیں تعلیم و تدریس کا مقصد انسانی روح کو ایسے ماحول سے روشناس کرانا تھا جس کے تحت اس کی بالیدگی یار بغامیشن ممکن ہواس کا خیال تھا کہ'' جس طرح جسم انسان کے لیے خوراک ضروری ہے بالکل ویسے ہی روح کی بالیدگی کے لیے تعلیم انہم ہے اس کے نزدیک مقصد حیات عدل کی تحییل ہے اور تعلیم عدل کی تحمیل کا بہترین فرراچہ ہے۔ جب تک افراد کو زیور تعلیم سے آراستہ نہیں کیا جاتا اس وقت سک عدل کی تحمیل مکن نہیں ہے اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے مثالی ریاست' state تعلیم کے ماردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی محمد اور کی سے ماردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی محمد ان مارد کو میں مقصد لوگوں کے عام کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی محمد ان میں تعلیمی محمد ان مورد کو میں بات کو مدنظر سے عام کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی محمد ان میں تعلیمی محمد ان میں تعلیمی محمد ان کی کی محمد کو میں کے عام کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی محمد ان کی ان کی محمد کی کی محمد کو کو کی کی کی کی کی کردار کو کرنا دوران میں تعلیمی محمد کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی کردار کو کی کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی کردار کو کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی کردار کو کردار کی کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی کردار کی بالیک کردار کی کردار کی کردار کو کردار کو کردار کو بلند کرنا اور ان میں تعلیمی کردار کی کردار کو کردار کردار کردار کردار کو کردار کو کردار کردار کو کردار کو کردار کرد

اس زمانے میں تعلیم کا حصول بالکل ذاتی مسائلہ تھا اور صرف مخصوص اور ہااڑ افراد کے بی تعلیم عاصل کر پاتے ہے جبر کڑکیوں میں تو اول تعلیم نام کوبھی نہتی اوراگر چند ایک گھرانوں کی لڑکیاں اس قسم کی جرات کا مظاہرہ کو تیس تو انہیں صرف مخصوص قسم کے مضامین ہی پڑھائے جائے ہے جن کا تعلق گھر پلوزندگی ہے ہوتا تھا افلاطون اس سٹم کے خلاف تھا اور چا بتا تھا کہ کڑکیاں بھی چارد بواری سے با برنگلیں اور دو سرے تمام مضامین پر تعلیم حاصل کریں وہ تعلیم کو عورت کا حق سجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ '' کتاب بھارا بہترین ووست ہے اگر وہ چوکیداری کرسکتا ہے تو کیا ایک کتیا ہے کا منہیں کرسکتی سے درست ہے کہ عورت مردسے جسمانی طور پر کمزور ہے لیکن آئی کمزور بھی نہیں کہ اسے تمام حقوق سے محروم عورت مردسے جسمانی طور پر کمزور ہے لیکن آئی کمزور بھی نہیں کہ اسے تمام حقوق سے محروم کرکھن ہے درست ہے کہ کیا ہوں کی جانے گا ہے گئی ہوں کی جانے دیا ہے۔''

100

افلاطون کی تصانیف''ریاست''اور'' قانون'' کی تعلیم سے نہ صرف متشابہ میں بلکہ ان کے افلاطون کی تصانیف''ریاست''اور'' قانون'' کی تعلیم سے نہ صرف متشابہ میں بلکہ ان کے نہ ہی اور معاشی نظام میں طبقوں کی وہی تقسیم موجود ہے جو اافلاطون نے سیاسی نظام میں پیش کی تھی۔

الجمہوریدا یک جامع ہے۔ ایک کنہ اور چرچ ہے۔ دراصل ایک عالم کے دل کی ابدی
آواز ہے۔ ایک دانش ور کے یقین کا اظہار ہے۔ جوعلم اور بصیرت میں ایک تو تیں کا رفر سا
د کھا ہے جن پر معاشر تی تر تی کا انتصار ہے۔ ارسطواس کتاب کو اخلا قیات پر الہا می کتاب کا
درجہ ویتا ہے۔ آکوائن کی نظر میں یہ کتاب علم سیاسیات پر متنداور جامع کتاب ہے۔ روسو
درجہ ویتا ہے۔ آکوائن کی نظر میں یہ کتاب علم سیاسیات پر متنداور جامع کتاب ہے۔ روسو
درگر عینیت پندمفکر اس تصنیف ہے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ پر وفیسر سیائن کہتا
ہے کہ افلاطون کی اس تصنیف کو کسی ایک موضوع ہے مسلک کرنا اس کتاب کی علمی حیثیت
کی تو ہین ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں اخلاقیات سیاسیات نظام تعلیم 'نفسیات'
معاشیات' مابعد الطبعیات' فو جی تر بیت' فلسفی حکمران اور خد ہب سے تعلق تصورات پر سیر
معاشیات' مابعد الطبعیات' فو جی تر بیت' فلسفی حکمران اور خد ہب سے تعلق تصورات پر سیر
معاشیات' مابعد الطبعیات 'فو جی تر بیت' فلسفی حکمران اور خد ہب سے تعلق تصورات پر سیر
معاشیات کی ایک ہے۔ سینٹ آگٹائن نے اس کتاب کو سیاسیات پر ایک اہم اور مستند کتاب
مرنامس مور نے اپنی مثانی ممکنتوں کے خاکوں ہیں اور پور پ کے نشا قاتانیہ کے بعدر درحواور
سیل سیاسی فلسفہ میں کی ہے۔

یں جہ میں سیسی کے جو تصورات بیش اللہ کے جو تصورات بیش کے جو تصورات بیش کے جے مختلف ادوار میں مختلف اقوام بالخصوص بور پی مما لک کے لیے سنگ میل ٹابت ہوئے ہیں اور آج بھی مختلف مما لک میں حالات و ماحول کے مطابق ترمیم واضا فد کے ساتھ رائے ہیں۔ روسو کہتا ہے کہ المجمور یہ جی عظیم کتاب نظام تعلیم پر نداس سے پہلے کھی گئی اور نداس کے بعد کھی جائے گی۔ جیورٹ کے مطابق المجمور یہ ایک یو نیورش ہے۔ جان لاک کھتا ہے کہ افراطون نے اپنی اس تصنیف میں جو تعلیمی تصورات بیش کیے ہیں یہ تصورات ایک کہ افراط مقام تعلیم کی بنیا و بن سکتے ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق المجمور ریہ کے تیں یہ تصورات ایک با ضابطہ نظام تعلیم کی بنیا و بن سکتے ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق المجمور ریہ کے تیک مقدورات ایک با ضابطہ نظام تعلیم کی بنیا و بن سکتے ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق المجمور ریہ کے تعلیمی تصورات

بور بی ممالک کے نظام ہائے تعلیم کی فلسفیانہ اساس ہے۔ پروفیسر سیبائن کہنا ہے کہ الجمہور مینظام تعلیم پرونیا کی پہلی متند کتاب ہے۔

### 10 ـ گورجيس يا گورگياس(Gorgias)

اس کتاب میں عملی سیاست وان طاقت ور کے حقوق ہر قیمت پر عدل اور فلفی کی اہمیت وحقوق پر روشی ڈالی گئی ہے۔ گورجیس بظاہر خطابت پردازی کے حسن وقتح کے بارے میں ہے کیکن بعد میں بحث کا مرکز اخلا قیات بن جاتا ہے۔ اس کتاب میں افلاطون سقر اطکی زبان میں ثابت کرتا ہے۔ کرتی پڑوئی اور تی پڑکل درآ مدبی انسان کا بنیا دی مقصد ہے اور خطابت پردازی ، ناقص اور گمراہ کن فن ہے۔ سقر اطکی کلیس سے بالآ خرمنوا تا ہے کہ بعض فنون جھوٹے اور بعض سے ہوتے ہیں اور اس طرح لذتیں جھوٹی کی یا چھی بری ہوتی ہیں۔ مقراط کے مطابق سیاستدان کہلانے کا وہی مستحق ہے جواخلاقی اقدار سے باخبر ہواور تو م کی اصلاح کا بیڑ ہا تھائے۔ آخر میں سقراط نے ایک اسطور سے کی مدد سے عالم آخرت میں جزا اصلاح کا بیڑ ہا تھائے۔ آخر میں سقراط نے ایک اسطور سے کی مدد سے عالم آخرت میں جزا ومزایر دوشیٰ ڈالی ہے۔

#### (MENO) 11

سید کتاب فضیلت کی تعلیم کے بارے ہیں ہے اور اس امر کونظر بیا مثال سے واضع کیا گیا ہے۔ مینو میں پروٹا گوس کی بحث جاری ہے اور اس اہم مسئلہ پر بحث ہوتی ہے کہ استاد کہاں سے ہم پہنچائے جا کیں جو نیکی کی تعلیم دے کیس اور اس کی کیا وجہ ہے کہ سیاستدان جو دومروں کوراہ دکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں خود اپنی اولا دکو پچھ نہیں سکھا کتے۔ سیرادلا کے خیال میں علم مذکارا کا دومرا نام ہے۔ ہماری روحوں نے بار بارجنم لیا ہے اور یہ روعیں دونوں جہانوں کی ہر بات سے واقف ہیں۔ یہ وقو ف روحوں میں موجود تو ہے مگر گہنا گیا ہے۔ تعلیم وتر بیت کا کام اتناہے کہ اس خوا بیدہ وقو ف کو جگا دے۔ ان تمام موشکا فیوں کے باوجود اس کتا ہے موشکا فیوں کے باوجود اس کتا ہے۔ آخر تک یہ ٹا بر بنیں ہو سکا کہ نیکی کس طرح سکھائی جا سکتی ہے اور سقراط یہ کہنے پر مجبور ہو جا تا ہے کہ آسانی تو فیق شامل حال نہ ہوتو کہ بھی حاصل نہیں اور سقراط یہ کہنے پر مجبور ہو جا تا ہے کہ آسانی تو فیق شامل حال نہ ہوتو تھے بھی حاصل نہیں اور سقراط یہ کہنے پر مجبور ہو جا تا ہے کہ آسانی تو فیق شامل حال نہ ہوتو تھے بھی حاصل نہیں اور سقراط یہ کہنے پر مجبور ہو جا تا ہے کہ آسانی تو فیق شامل حال نہ ہوتو تھے بھی حاصل نہیں

بوسکتا <u>.</u>

#### 12 ـ يۇھىدىكىس (Euthydemus)

' بير كالمه بعد مين آئے والے سوفسطائيوں كے منطقى مغالظوں كے بارے ميں ہے۔

#### 13-ئىس (Hyppias)

'' حصداول''۔حسن کے بارے میں ہے۔

#### 14\_ بېچىن (Hyppias)

'' حصہ دوم' 'اس میں اس مسئلہ پر تحقیق و بحث کی گئی ہے کہ اراد تا برا کام بہتر ہے یاغیر ارا دی طور پر۔

# 15 -کریٹالس(Cratylus)

یہ کتاب نظریدلسان سے متعلق ہے۔

سیاہ تقاق اور اسانیات کے بارے ہیں آب وتاب سے پراور قدر سے ظریفانہ مباحث ہے۔ زبان کے فلفے کی گہرائیوں ہیں غوطہ زن ہوکر یہ پہتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لفظوں کا چیزوں سے کیا رشتہ ہے۔ بحث اس بات پرختم کی جاتی ہے کہ لفظوں کو برائے راست اشیاء کی ماہیت سے مشتق سمجھنا بہت مشکوک ہے لہذا لفظوں کی مدد سے اشیاء کی ماہیت کو بہمناتی ماہیت کو بھونا بھی ناممکن ہے۔ پھر اشتقاق پر خسخر آمیز گفتگو کے ساتھ ساتھ تاریخ اور فلفے ماہیت کو بھونا بھی ناممکن ہے۔ پھر اشتقاق پر خسخر آمیز گفتگو کے ساتھ ساتھ تاریخ اور فلفے کے ہیں۔

# 16 مینکسی نس (Menexenus)

اس کتاب میں خطابت کے نقائص بیان کئے گئے ہیں۔اصل مضمون میہ ہے کہ تمام د نیادی حسن حقیقی کے باعث ہے۔ میہ کتاب افلاطون کاعظیم ترین او بی شاہ کار ہے افسانوی رنگ ہے تبی سجائی اس روداد میں افلاطون کی قوت ایجاد تمام بند شوں سے آزاد ہو

\_\_\_\_\_ 212 *-\_\_\_*\_\_

کراپنے عروج پرنظر آتی ہے۔ پس منظر ش اگاتھون نامی المیہ ڈرامہ نگار کے گھر پر ہونے والی ضیافت میں ستر اط شامل ہے اور جملہ حاضرین خود کوعشق کی شاخوانی کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ پاؤسانیا اس کے مطابق عشق دو طرح کا ہوتا ہے اعلیٰ تر ادر ادنیٰ تر۔ ادنیٰ صورت میں مردوں اور عورتوں ہے دل لگایا جاتا تھا اور نفسانی خواہشات کی تسکین کے سوا کسی بات کا خیال نہیں آتا۔ اعلیٰ ترعشق نوجوانوں ہے ہوتا ہے تاکہ ان کی رفاقت میں اعلیٰ اقد ارکو پوری طرح اپنانے کا موقع ملے۔ اس کے بعد ایروکی ماخوس نے اس موضوع کا پیشہ ورانداور تکنیکی زاویوں ہے جائزہ لیا ہے۔

من ہورطر بیدنگارارستوفانیس نے دعویٰ کیا کہانسان اصل میں کمل تھے اور ان کی تین جنسیں تھیں۔ مرد ،عورت اور مخنث ۔ زیوس دیوتا نے ناراض ہو کرانہیں دو نیم کردیا۔ تب سے وہ دن رات اپنے نصف باتی کوڑھونڈ تے پھررہ ہیں۔ عشق کو یاا پی بخیل کی خواہش اور جنبتو ہے۔ مردعورت خواہاں ہیں کہ کسی طرح وہی حسین وور وصال لوث آئے۔ ارستو فانیس سلیم کرتا ہے کہ عشق ایک ضرورت ہے اور ضرورت بھی ایس جسمانی فانیس سلیم کرتا ہے کہ عشق ایک ضرورت ہے اور ضرورت بھی ایس جسمانی تقاضوں سے پورا بھی بہت کچھشائل ہے۔ عشق راحت گم گشتہ دوبارہ حاصل کرنے کی تمنا

اس کے بعد اگاتھوں کی تقریر ہے جو خطابت پردازی کا عمدہ نمونہ ہے جے سقراط ارستو فائیس کے نظریات کے مقابلے میں آج قرار دیتا ہے۔ آخر ہیں سقراط دیو تیانا می فرضی کردار کے ذریعے اپنی گفتگو کرتا ہے۔ دیو تیاستراط کو بجھاتی ہے کہ شق حسیاتی اور ابدی دنیا کے مابین رابطوں میں سے آیک ہے۔ اگر چہوسیج بیانے پر تمام لوگ اچھائی سے عشق کرتے ہی لیکن عام طور پراس ہے جنسی لگاؤہی مراد ہوتا ہے۔ لیکن عشق کے اس قماش کے کرتے ہی لیکن عام طور پراس سے جنسی لگاؤہی مراد ہوتا ہے۔ لیکن عشق کے اس قماش کے دور تیا کہ مراف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ توالد و تناسل کا سہار الیا جائے۔ دیو تیا کے کہنے کے مطابق روحاین توالد کمبیں افضل ہے۔ روحاین توالد سے روح کی وہ سرگری مراف ہے جس کی برکت سے نہ صرف جماشرہ فون جنم لیتے ہیں بلکہ تحد نی ارتقاء سے معاشرہ فلم و منظ سے متعارف ہوتا ہے۔ حقیق عاشقی وہی ہے جوفلے مواور حیات کی دنیا ہے بلند ہوکر منظ سے متعارف ہوتا ہے۔ حقیق عاشقی وہی ہے جوفلے مواور حیات کی دنیا سے بلند ہوکر منظ سے متعارف موائل میں بہا کسی فردگی ظاہری خوبصورتی سے پھرای کے جسمانی منظ سے این روحانی مراحل میں بہا کسی فردگی ظاہری خوبصورتی سے پھرای کے جسمانی مراحل میں بہا کسی فردگی ظاہری خوبصورتی سے پھرایس کے جسمانی

حسن ہے اور آخر میں روح کے جمال ہے عشق کیا جائے۔ گویا بیسفر مجاز سے حقیقت کی طرف ہے۔ دیو تنا نے جو اصطلاحیں برتی ہیں ان کا رشتہ امراری ندا ہب سے ہے اور اصطلاحیں تمام مراحل امرار آشنائی کے مراحل سے منشابہ ہے۔

ستراط کی تقریر کے بعد نشے میں چورائلی بیادیس آ دھمکتا ہے اور سقراط کی تقریر کو شجاعت اور دانش کا پیکر قرار دیتا ہے۔ اللی بیادیس کوستراط کی ذات، بلند خیالی، انکسار، روحانیت اور دانش کا پیکر قرار دیتا ہے۔ اللی بیادیس کوستراط کی ذات، بلند خیالی، انکسار، بیادیس معشوق اور سقراط عاشق ہے کیکن روحانی سطح پران کے کردار اٹھ جاتے ہیں۔ اللی بیادیس بیہ بتانے سے قاصر رہتا ہے کہ ستراط میں وہ کیا خوبی ہے جواس کے دل کو جینی ہے۔ بیادیس بیہ بتانے سے قاصر رہتا ہے کہ ستراط میں وہ کیا خوبی ہے جواس کے دل کو جینی ہے۔ دیو تیا کے حوالہ سے دہ ستراط کی روح کے جمال پر فریفتہ تھا۔

#### 17۔نیڈو(Pheado)

اس کتاب میں امثال اور بقائے دوام کے نظریات پر بحث کی گئی ہے۔ فیڈو میں سقراط کی زندگی کے آخری دن کا ذکر ہے۔ اس روز سقراط کے کئی قربی دوست قید خانے میں موجود سقے اس کی دکھیاری بیوی اور تین کمن لڑے بھی ملا قات کے لئے آئے ہوئے سقے کین سقراط نے انہیں جلدی رخصت کر دیا تا کہ دو آ ہ دزاری مردوں کی گفتگو میں خلا نہ ڈالے ۔ موت کی بات چھڑی تو سقراط نے دوگئی کیا کہ جوآ دی سچے معنوں میں فلسفی ہوتا ہے اسے موت کی دہشت نہیں ہوتی۔ اس کے بعدوہ اگلی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے اس یقین اسے موت کی دہشت نہیں ہوتی۔ اس کے بعدوہ اگلی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے اس یقین کے حق میں دلائل پیش کرتا ہے کہ انسانی روح الا فانی ہے۔ زندگی کا سرچشمدوں ہے موت اور زندگی کی طرح موت اور روح بھی متبائن ہیں۔ اس طرح روح کے ابدی ہونے میں کلام نہیں۔ ہم مجر داور ابدی معاملات کا جو غلم رکھتے ہیں وہ سب روح کی دین ہے۔ اس کے بعد دوست غم سے نڈھال اور سقراط مروز نظر آتا ہے بھروہ یہ ہوئے زبر پی لیتا ہے کہ شفا کے دیوتا اس کے بیوں کو ایک مرع اطرح سقراط نے اپنے مخصوص انداز میں بتایا کی اسیدیا شفا یا بہ ہونے پر دیتے تھے۔ اس طرح سقراط نے اپنے مخصوص انداز میں بتایا کہ اس عار ضکا جسے ہم زندگی کا نام دیتے ہیں کا علاج موت ہے۔

214 -----

### 18\_فارڈس یافائیڈروس (Phaedrus)

ریکتاب محبت کی نوعیت کے متعلق ہے۔ فائیڈروس درحقیقت گورگیاس اور منادمہ کے مباحث کوئی آب وتاب کے ساتھ کیجا کیا گیا ہے اس مکا لمے میں افلاطونی فکر کے بہت سارے اہم پہلو ہیں جن کی تخیص ممکن نہیں۔ اس کتاب میں خطابت پروازی کو حقارت کی نظرے دیجے ہوئے بھی سلیم کیا گیا ہے کہ یون بھی علمی یا فلسفیا نہ متانت کا حاصل ہوسکتا ہے۔ سقراط نے عشق کوروحانی توت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انسانی روح ایسے رتھی کی مانند ہے جس میں وہ ایسے گھوڑے جے ہوں جس میں ایک روحانی اور دوسراشا کت ہو۔ منطق اور علوی کشاکش میں مبتالا روح کوا گرعشق کی رہنمائی نصیب ہوجائے تو وہ اس عالم غیب کی سیر کرسکتی ہے جو ماورائی حقیقتوں کا امین ہے۔ بہی نہیں بلکھشتی سے سرشار انسان عالم ناسوت کرسکتی ہے جو ماورائی حقیقتوں کا امین ہے۔ بہی نہیں بلکھشتی سے سرشار انسان عالم ناسوت میں میں بھی بہت سے عالی ظرفانہ کارنا ہے سرانجام دے سکتا ہے۔ عشق دیوتاؤں کی دین ہے جوانسانی صلاحیتوں کو جلا بخش ہے۔

# 19 \_تصافیکس (Theaetutes)

سونسطائیہ کے اس نظریہ کی حفاظت کہ دعلم حسی ادراک ہے 'اس کتاب کا موضوع علمیات ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ شرطیں کون کی ہیں جنہیں پورا کر کے علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ افلاطون کے خیال ہیں علم کی بنیاداحیاس ہے نہ کہ ذہمن ۔احساس کی حقیقت خودا ہے تک محدود ہے اور خیالات الفاظ کا الث بھیر ہیں۔ لہذا صرف دل و د ماغ پر تکیہ خودا ہے تک محدود ہے اور خیالات الفاظ کا الث بھیر ہیں۔ لہذا صرف دل و د ماغ پر تکیہ کرنے سے علم کا حصول ممکن نہیں۔ اس مکا لمہ کا احتیازی بہلوعیارت کی رعنائی اور خوش تماش

#### 20-پارئىندىز(Parmanides)

اس کتاب میں نظر ریدامثال برکی جانے والی تقید کا جواب دیا گیاہے۔ اس کتاب میں مشہور فلسفیوں پارمینڈیز ، زینواور سقراط کی افسانوی ملاقات اور ان میں ہونے والی گفتگو کو

\_\_\_\_\_ 215 ——

رقم کیا گیا ہے۔ گفتگو میں سقراط کی حیثیت زیادہ تر سامعہ کی ہے۔ پہلے پارمینڈیز کی مثالی نمونوں پر تنقید ہے اس کے بعد آٹھ ایسے مابعد الطبیعاتی مقدمات کا سلسلہ ہے جو اعتراضات کی تاب نہیں لا سکتے خودا پی تغلیظ ہیں اورانجام کار چیستانوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ مکالمہ جس کا آخری نصف لفظی اور ذبنی دراکی کا حیرت انگیز کا رنامہ ہے خوب ادت ہے۔ یارمینڈیز کی یہ نقیدا یک نادرمثال ہے۔

#### 21\_سوفسطائيه(Sophistes)

اس كتاب مين نظريها مثال كادوباره بحر يورجائزه پيش كيا گيا ہے۔

# 22\_يولينگس (Politicus)

عمران فلسفی ہونا جاہیے۔ کسی ریاست کا نصب العین مثالی ریاست کا آئینہ دار ہونا جا ہے اس کتاب کے موضوعات ہیں۔

افلاطون کی دوسری سیاسی فلفہ پر بینی اس کتاب میں مد برکی صفات بیان کی گئی ہیں جو کتاب کم وہیش وہی ہیں جو جمہور ہید میں فلسفی بیا محافظ کے بیان میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتاب افلاطون نے اپنی آخری ایام میں 360 ق میں کسی۔ اس کتاب کا مقصد حکمران کا مثالی نقور پیدا کرنا اور سیاسیات کوعلم کے میدان میں مناسب جگہ دینا ہے یہ کتاب '' قوانین' نقور پیدا کرنا اور سیاسیات کوعلم کے میدان میں مناسب جگہ دینا ہے یہ کتاب '' قوانین' سے چندسال پہلے کسی تحلی ایک نظریہ سے چندسال پہلے کسی بارکر کے مطابق اس کتاب میں قانون کے بار سے میں ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے جو بظاہر قانون کے خلاف ہے اور یہی دونوں اوصاف اس کتاب کا حسن پیش کیا گیا ہے جو بظاہر قانون کے خلاف ہے اور یہی دونوں اوصاف اس کتاب کا حسن

اس کتاب میں افلاطون کے نزدیک'' مد بر'' تمام علوم کا حامل اور قانون سے بالاتر ہوتا ہے۔ وہ ماتختوں پر جبر کرنے کاحق رکھتا ہے۔ لیکن وہ اس حقیقت کوبھی تسلیم کرتا ہے کہ مد برمحض قانون بنانے والا ہوتا ہے اور اس سے غلطی سرز دہوسکتی ہے۔ لہذا ال مملکتوں میں جہاں محافظ اور فلفی موجود ندہوں وہاں قانون کی حکومت ہونی جا ہیے۔ افلاطون نجی املاک کے خلاف تھا اور خاندان پرسی کی سخت ممانعت کرتا تھا وہ نجی املاک کاحق صرف تیسرے طبقے

کودیتا تھااوراس کی خیالی مملکت میں ہویاں رکھنے کا تق بھی صرف ای کے لئے محفوظ تھا۔
افلاطون کے نزد بک نظام تعلیم اصل مقصد کے حصول کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ خبر یا
نیکی کا حصول تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مثالی مملکت انسانی ذہن کی مظہر اور انصاف انسانی
ذہن کی صفت ہے لہٰڈ اانسان کی تربیت اعلیٰ پیرائے پر ہونی جا ہے اور اس مقصد کے لئے
بہترین طریقہ تعلیم ہے۔

افلاطون کے نزویک مملکت کو چاہیے کہ وہ اپنی زیر گرانی طبقاتی اور مخلوط نظام تعلیم جری طور پر جاری کر ہے اور مخلف مدارج کے لئے الگ الگ نصاب کا تعین کر ہے۔ سات سال تک کی ابتدائی تعلیم میں بچوں کو اعلیٰ اخلا قیات کی حال کہانیاں سنائی جا کیں۔ اٹھارہ سال تک ٹا فوی تعلیم میں جمناسٹک اور موسیقی کی تعلیم دی جائے تا کہ صحت مندجہم اور صحت مند دو سال سک ٹا فوی تعلیم میں جناسٹک اور موسیقی کی تعلیم دی جائے تا کہ صحت مندجہم اور صحت مند دو سال مند دو ماخ ایک ساتھ پرورش پاسکیں۔ ٹا نوی تعلیم میں صرف کا میاب بچوں کو مزید دو سال تک تعلیم میں اور عملی تربیت پر ذور دیا جائے جیس سال کی عمر میں امتحان میں کا میابی حاصل کرنے والوں کو مزید تعلیم عیں ۔ وو سالہ تعلیم میں اور کھی تو بیان میں کا میابی حاصل کرنے مال کی تعربی امتحان میں کا میابی حاصل کرنے مال کی تعربی اور کو میابی حاصل کرنے والوں کو مزید تعلیم کے دوران طلباء کو علم ریاضی علم طب، علوم نجوم ما بعد الطبیعات اور فلسفہ پڑھایا جائے اور سال کی تعمبیہ والوں کو الحق کی جائے تعربی کی جائے اور کا کام بونے والوں کو وکیل ، مجسٹر بیٹ اور حکومت کے دیگر انتظامی عہدوں پر فائز کیا جائے ۔ یہ ناکام بونے والوں کو فلسفہ اور منطق پڑھایا جائے۔ یہ ناکام بونے والوں کو فلسفہ اور منطق پڑھایا جائے۔ یہ ناکام بونے والوں کو فلسفہ اور منطق پڑھایا جائے۔ یہ ناکام بونے والوں کو کی بالا تیں گا ور کی ای اور کی کی گاری ہی نان حکومت سنجا لئے کے قابل ہوں گے۔ اس کے بخال میں فلسفی ہی حقیقت اور بی لوگ کی بیان بن سکتے ہیں اور انصاف کے ذریہ بیں گے اور کی گاری کی تان حکومت سنجا لئے کے قابل ہوں گے۔ اس کے بخال میں فلسفی ہی حقیقت اور بیانی کی کی بیان بی سکتے ہیں۔

''مد بر' میں قانون کوسیا کی زندگی میں ضروری اور'' قانون' میں قانون کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کتاب میں وہ اپنا نقط نظر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قوانین فطری ہوتے ہیں اور فطرت سے لڑنا آسان ہیں ہے اس لئے ہرخص قانون کی بالا دسی تسلیم کر کے ہی اپنی زندگی میں تسلیم کر اور کھ سکتا ہے۔

\_\_\_\_\_ 217

افلاطون کہتا ہے کہ'' جب تک قدرت یا تو مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کو دانا اور ایماندار لیعن فلسفی بناد ہے یا پھر دانا اور ایماندار فلسفیوں کوریاستوں کا حکمران بننے کا موقع عطا کر دیے اور جب تک ان دو میں کوئی ایک کا منہیں ہوگا ریاست کی ساجی زندگی اور اقتصادی وسیاسی حالات بھی درست نہیں ہول گے۔

افلاطون کے زو یک مد برربط اور مقصدیت بیدا کر کے افرادادر ساج کومملکت بناسکتا ہے۔اس کتاب میں عدل کی جگہ اعتدال اور دستوراور حقیقی علم کی بجائے ہم آ ہنگی اور انتحاد با ہمی کوسیاسی زندگی کا اصول قرار دیا گیا ہے۔

# 23- فىلى بس(Philebus)

اس کتاب میں لذت اور خیر کے متعلق تشریح کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا مقالہ ہے جس کے ذریعے عقلی اور منطقی تد ہر کی قوت کواجا گر کیا گیا ہے۔ اس میں زیادہ ترمنطقی بحث ہے اس لیے اصل موضوع بعنی سیاستدان کا کر دار اور مقام کتاب کے آخر میں موضوع بحث آیا ہے جس میں تھیوری اور پر بیکش کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے سیاستدان کے لئے مملی سیاست کے ساتھ ساتھ فلفہ کے لم کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بزد یک Politics سیاست کے مہاتھ ما کو کر ورمیان فرق واضح کرتے ہوئے سیاستدان کے لئے مملی سیاست کے ساتھ ساتھ فلفہ کے لم کو کروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بزد یک Politics کی بنیاد کی بنیاد Politics جا درتھیوری عقل اور منطق پر بنی علم ہے۔

افلاطون کے فزد کیے علم کے دوجھے ہیں۔ تقیدی علم اور تھم دینے والاعلم۔ تقیدی علم کا م معاملات کا تنقیدی جائزہ لینا جبکہ تھم دینے والے علم کا کام غور وفکر کے بعد تھم صادر کرنا ہے۔ وہ تھم دینے والے علم کو گفتاف اقسام میں تقسیم کرتے ہوئے تجزید چیش کرتا ہے کہ پہلی تشم جو تھم دیتی ہوئے تجزید چیش کرتا ہے کہ پہلی تشم جو تھم دیتی ہے وہ مقتدر اعلیٰ ہے، دوسری قشم اپنے سے برتر ہستی کے احکامات کی بجا آوری کے لئے نجلے درجے کی نوع کو تھم دیتی ہے اور سیاستدان اول درجہ کی نوع سے تعلق رکھتا ہے ادر وہی اعلیٰ درجہ کم کا تھم وینے والا ہوتا ہے۔

رست خطوط پر چلانے کی سائنس ہے جوان تمام دوسری سائنس ہے جوان تمام دوسری سائنسوں انلاطون کے نزد کی سائنس ہے جوان تمام دوسری سائنس کے اعلیٰ اور برتر ہے جن کا تعلق عمل ہے ہے۔ بیسائنس دراصل ریاست کی حکومت کو درست خطوط پر چلانے کی سائنس ہے اور سیاستدان ایک گڈریے کی مائند ہے جواپنے

سارے ربوڑ کارکھوالا ہوتا ہے۔اس کے تمام احکامات انسانوں کی اجتماعی بہتری کے لئے ہوتے ہیں۔لیکن آخر میں وہ اس مسئلہ کے حل کے لئے ایک فرضی دیو مالائی قصہ کا سہار الیتا

-4-

افلاطون کے نزد کیا آئین کی تین قسمیں ہیں۔ قسم ایک ایسے آئین کی ہے جس کی رو
سے ایک سربراہ یا مقتدراعلیٰ ہو۔ دوسری قسم میں میفرض کچھ لوگ ل کرادا کرتے ہیں اور
تیسری قسم میں بہت سے لوگ ل کریہ فرض ادا کرتے ہیں۔افلاطون کے خیال میں آئین
کے تین اور معیار بھی ہیں۔

(1)۔ دولت اورغربت کی موجودگی

(2) ـ قانون کی موجودگی یا غیر موجودگی

(3) يوام كي اطاعت بذر بعد جريارضا كارانه

ان تین قسموں میں سے پہلی دوقسموں سے ہرسم کو دومزیدقسموں میں تقسیم کیا جاسکتا

(1) ـ قانونی بادشاهت اورغیرقانونی آمریت

(2)۔اشرافیہ باچندسری

لیکن ان قسموں میں سے کوئی تم بھی ایک تینی ریاست کے وجود کی لازی شرط ہیں۔
افلاطون کے نزدیک اگر حکمر ان حقیق ہے تو معاشرے کے لوگوں کے تمام طبقات خوشحال اور مطمئن ہوں گے اور حکومت کا ہر شعبہ ہوئی خوش اسلو بی سے اپنے کام سرانجام دیگا۔ پیلیک سائنس کاعلم ہی ایک سیاس رہنما کی سب سے ہوئی خوبی ہے۔ ریاست کی صحیح قانونی اور اخلاقی حکومت وہی ہے جواس علم کی بنیاد پر فر انتض سرانجام دیتی ہے۔
افلاطون کے نزدیک سیاسی فلفہ کاعلم یا تو ایک خاص فرد حاصل کرسکتا ہے یا چندایک ہم سرانجا میں تا ہوں نہ ہے جواسکا کے بات مارامعاشرہ اس علم کو پوری طرح نہ سیکھ سکتا ہے ورند ہی سمجھ سکتا ہے۔ ریاست کی معادرتی اور نہ ہی سیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سیکھ سکتا ہے دائی سے سیدی تقدینا اس دور کی صدارتی اور پارلیمانی سیاسی نظاموں کی ابتدائی صورت ہے۔
افلاطون کے مطابق ایک نظل سر براہ یا سیاستدان عوامی مفاد کے بجائے اپنے ذاتی افلاطون کے مطابق ایک نقصان کے مفاد کے بجائے اپنے ذاتی مفادیا اپنے ساتھیوں کے مفاد کے لیے قانون بنا تا اور نافذ کرتا ہے جس سے عوام کونقصان مفادیا اپنے ساتھیوں کے مفاد کے لیے قانون بنا تا اور نافذ کرتا ہے جس سے عوام کونقصان

210

پہنچا ہے اور عوام ان قوانین اور ضالطوں کو تسلیم ہیں کرتے جبکہ حقیقی حکمران عوام کی خوشحالی اور اجتماعی مفاد کے لیے قوانین اور ضالطے بناتے ہیں جن سے عوام کی ساجی زندگی میں سکھ آتا ہے اور عوام اینے اس حکمران کا ساتھ دیتے ہیں۔

افلاطون کے نزدیک ایک حققی سربراہ کے لیے عوام کی رضامندی کی کوئی خاص ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک عالم فاضل اور ماہر قانون سیاسی حکمران کوریاست کا کاروبار چلانے کے لیے پہلے سے طےشدہ یا تحریر شدہ کسی ضابطہ یا قانون کی ضرورت نہیں ۔ بلکہ وہ تازہ ترین ا دکا بات کے ذریعے حکومت چلاسکتا ہے۔ اس کا ہرایک حکم ایک ضابطہ اور قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک قانون امیر غریب کرور یا طاقتور کے فرق کوئیس کی خانون امیر غریب کرور یا طاقتور کے فرق کوئیس میں حالات کو بہتر بنانے اور مسائل کو سلجھانے کے مقصد میں ناکا م ہوجاتا ہے۔

افلاطون کے نزدیک ایک حقیقی حکمران فنکار کی مانندہے جوابیے فنکارانہ ذہن سے اور فنکارانہ نوانہ نو

افلاطون کے نزدیک تعلیم دو حصول پر مشمل ہے ذبنی تعلیم اور جسمانی تعلیم و تربیت۔ابتدائی تعلیم جو بنیادی طور پر اخلاقی تعلیم ہے اور جس میں نیکی اور بدی کی وضاحت ہے سب شہر یوں کے لئے کیسال طور پر لازی ہے جس کے بعد ذبنی وجسمانی صلاحیت کے مطابق ہر شخص تعلیم مراحل طے کرتا ہے۔ تعلیمی نصاب میں تاریخ 'جغرافیہ فلکیات' ریاضی اور آخر میں فلسفہ شامل ہے۔ ہر شخص اپنی فطری ذبنی وجسمانی صلاحیتوں کے مطابق تعلیم حاصل کرتا ہے اور ایک خاص مقام تک بینی پاتا ہے۔ تعلیم کا انظام ریاست کی طرف سے ماصل کرتا ہے اور ہر شہری کو تعلیم حاصل کرنے کا قانونی حق

افلاطون کے نزو کیک اعلیٰ ذہنی وجسمانی صلاحیت کے حامل مردوں اور عورتوں میں شادی ہونی جانی دونوں میں شادی ہونی جا ہے جن کی اپنی الگ الگ صلاحیت اور فیلڈ ہوتا کہ اولا دمیں مال باپ دونوں کی اعلی خوبیاں شامل ہوں۔

افلاطون کے نزد کے لیک دارآ تمین وہ ہے جس میں بدلتے ہوئے حالات یا مختلف فتم کے ساسی مسائل کو سلجھانے کی صفت موجود ہو۔ در نہ بے رحم قانون کے اطلاق کا خطرہ ر ہتا ہے۔اس کے خیال میں ڈیموکریسی کا مطلب ریاست کے تمام شہریوں کی قانون کی نظر میں برابری ایک منتخب اینے اعمال کی جوابدہ انتظامیہ ادرعوام کا بیتن ہے کہ وہ بھی غور و فكراور فيصله كاحق ركھتے ہوں ليكن افسوس بيہ كے عوام غير تعليم يا فتہ ہو كے ہاعث اس كا كام کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان کے فیصلے غیر مناسب ہوتے ہیں۔اس کے نز دیک اریسٹو کرلیمی کا مطلب امرا اور شرفا کی حکومت ہے لیکن بیلوگ اپنی خاندانی عزت و وقار کے معاملہ میں بڑے حساس ہوتے ہیں اور ان خاندانوں کے آپس کے جھڑ ہے آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنتے ہیں۔بادشاہی نظام آگر چہاجی بہتری اور بھلائی کے لیے ہوتا ہے کیکن بهی بهمار مطلق العنان با دشاه ایک مغرور ٔ جابل اورخو دغرض آمر کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اس كتاب ميں خاصے منطقی اور كھرے انداز ميں عقل اور لذت كے باہمی رشتے كا احاط کیا گیا ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ انسانی زندگی کی غرض وغائیت لذت کا حصول ہے یا دانش کا۔ نتیج کے طور پر کہا گیا ہے کہ زندگی جس کا مطلب صرف لذت اندوزی ہوا چھی ہیں سمجھی جاسکتی کیکن وہ زندگی بھی قابل تحسین نہیں ہے جس میں تمام توجہ صرف وانش کے حصول يرم تكز بولذت اور دانش دونوں لا زم وملز وم بيں۔البية لذت كو دانش كے تا بع ہونا جائے بحث کے دوران خالص ومخصوص لڈیوں اور وحدت واکثر ت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہرشے کا آسانی عین اپنی جگہ لیکن ناسوت میں وہ کثرت کے روپ میں ظاہر ہونے پر مجبور ہے انسانی ادراک بھی اس عالم آب وگل تک ہے اور حقائق کی وحدت اور تنزیبی صورتول تكاس كى رسائى ببت بعيد ہے۔

افلاطون نے اس کتاب میں سائی کے مختلف عناصر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی فطرت کے ان مختلف پہلوؤں کا تعلق انسانی مزاج کے مختلف پہلوؤں سے ہے اور معاشرے میں موجود گئی کی بنیادی دجہ بھی یمی فطرت اور مزااج کا اور معاشرے میں موجود گئی کی بنیادی دجہ بھی یمی فطرت اور مزااج کا تصور تنوع ہے۔ افلاطون کی اس کتاب میں Republic کی طرح سوشلزم یا کمیونزم کا تصور موجود نہیں ہے۔

# 24\_تأكميس(Timeaus)

اس کتاب میں طبعی علوم کا ذکر ہے۔ ٹائمیس آپس میں مربوط تین مکالموں میں ہے یبلا ہے۔اس کا دوسرا حصہ کرمی قیاس نامکمل رہ گیا اور تیسر سے جھے کا لکھے جانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ بیا فلاطون کی واحد تصنیف ہے جس میں کو نیاتی اور انسانیاتی مباحث اور طبعی علوم ے التفات کیا گیا ہے۔ بور فی فکر کی تاریخ میں اے ایک اہم دستاویز کارتبہ حاصل ہے۔ بیانیه حقائق ،مشاہدات ،اساطیراور خیال آفرینوں کا پر تکلف ملغوبہ ہے۔اسلوب ایک خاص وضع کے معرفت آمیز وقار کا حاصل ہے۔ ننز کو بچھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس مکالمہ میں وعویٰ کیا گیا ہے کہ دِنیا جہاں کواکی الوہی ہستی نے بنایا۔ای ہستی کوم کالمہ میں کہیں باپ ، تہیں بنانے والا اور کہیں صناع کہا گیا ہے۔ بیاخالق نہ تولائق پرستش قرار دیا گیا ہے نہ وہ بونانی و بوتاوں کے مہاد بوتاز بوس کا ہم بلہ ہے اور نہ بی یہودی یا سیحی روایات کے قادر مطلق ہے کوئی نسبت رکھتا ہے۔اعیان ثابتہ اس سے بالاتر ہیں۔وہ تنہا بھی نہیں کیونکہ اس نے دوسری آسانی ہستیوں، دنیا اورستاروں کی روحوں اورانسانی روح میں ابدی جو ہر کو گلیق كيا ہےاس مكالمه ميں زيادہ توجہ بعض فلسفيانه اصولوں، فلكياتی امور،عناصرار بعداور انسانی نفسیات اورعضویات پرمرکوز ہے۔ طبعی علم کی ریاضیاتی بنیادوں کا جائزہ بہت دلچسپ انداز میں لیا گیا ہے۔ ٹائمس کے مطابق اس کی ماتوں وقرین قیاس افسانے سمجھنا انصاف ہوگا كيونكه برلحظة فغيرآ ماده طبعي دنيا كيموجودات اورمعاملات كوجيج تنفيسائنسي اندازبيس بيان نہیں کیا جا سکتا۔

#### 25۔کرایٹیس (Critias)

اس کتاب میں مثالی ریاست کا شاہی طرز حکومت سے موازنہ کیا گیا ہے۔ اس مکالمہ میں اندائنس میں پہلے مست جگ کی کی فضائعی لیکن میں اندائنس میں پہلے مست جگ کی کی فضائعی لیکن وہاں کے باسیوں نے دیوتاؤں کو فراموش کر دیا اور یوں خود آسانی قبر کو دعوت دی۔ دیوتاؤں کے مشدر میں غرق کر دیا۔ افلاطون نے یہ کہانی اوھوری چھوڑ دی

-

# 26\_قوانين اورايي نومس

#### (Laws and Epinomus)

اس کتاب میں نظریہ امثال کی روشی میں دنیاوی ریاست کے قوا نین اور عام آدمی کی زندگی کے ہارے میں بحث کی گئی۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب افلاطون کی آخری تصنیف ہے یہ ہارہ ابواب پر ایک ضخیم، بے اوق، بے رس اور المجھی ہوئی کتاب ہے۔ اس تصنیف میں تین شرکاء جن میں ایک کاتعلق ایجھنز، دو سرے کاتعلق کریے اور تیسرے کاتعلق سپارٹا سے ہوز بوس سے منسوب غاراور طبا کی زیارت پر جاتے ہیں کے درمیان مکالمہ ہے جودراصل ایتھنٹر کے شریف زادے کی طولائی تقریر کی صورت میں ہے جس کے دوران بھی کے درمان کھی ساتھی بھی بول اٹھتے ہیں۔

قوانین میں جس مثالی ریاست کا خاکہ پیش کیا گیا ہے اس پرقوانین کالممل رائ ہے۔
اس مکالمہ میں قوانین کی جو دضاحت شائل ہے وہ عام طور پر معاصر ایتھنزی قانون ہے مستعار لی گئی ہیں۔ تاہم آئیس وضع کرتے وقت قوانین کے دوسرے مجموعوں کو بھی لمحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ بڑے بڑے اصولوں کا تعین کرتے ہوئے قانون سازی کی گئی ہے۔ شرے نکھا گیا ہے۔ بڑے اصولوں کا تعین کرتے ہوئے قانون سازی کی گئی ہے۔ شرے نکچنے کے لئے مثالی ریاست میں مخت سزا کیں تجویز کی گئی ہیں۔ سرکاری رقوم کے غین، جنسی جرائم ، غداری ، دہریت ، بارعت اور مقدی چیزوں کی بے ترمتی کی سزا موت تجویز کی گئی ہے۔ کی فرد کوسونا چاندی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی سے اوگ صرف روز مرہ کی ضرور بیات کے لئے اپنے پاس ریز گاری رکھ سے ہیں۔ جہیز لینے دینے پر کھمل پایندی ہے۔ لڑکوں اور لئے اپنے باس ریز گاری رکھ سے ہیں۔ جہیز لینے دینے پر کھمل پایندی ہے۔ لڑکوں اور دوسرے در جے کا شہری سمجھا جائے گا۔ دراصل اس تصنیف کے ذریعے افلاطون نے مثالی دوسرے در جے کا شہری سمجھا جائے گا۔ دراصل اس تصنیف کے ذریعے افلاطون نے مثالی ریاست کے خدو خال متعین کرنے کی دوسری بارکوشش کی اس کتاب کے حوالہ سے ایک طرز ریاست کے خدو خال میں کی دوسری بارکوشش کی اس کتاب کے حوالہ سے ایک طرز ریاست کے خدو خال میں کی کو دیس کی ویہ دولا کرتے دیکھایا ہے کہ 'انسانوں نے نگارلوکیا نوس نے اپنی ایک تحریر میں زیوس کو یہ دولو بلاکرتے دیکھایا ہے کہ 'انسانوں نے نگارلوکیا نوس نے اپنی ایک تحریر میں زیوس کو یہ دولو بلاکرتے دیکھایا ہے کہ 'انسانوں نے نگارلوکیا نوس نے اپنی ایک تحریر میں زیوس کو یہ دولو بلاکرتے دیکھایا ہے کہ 'انسانوں نے نگارلوکیا نوس نے اپنی ایک تحریر میں زیوس کو یہ دولو بلاکرتے دیکھایا ہے کہ 'انسانوں نے نگار

مجھے بھلا دیا ہے اور میری قربان گاہیں افلاطون کے قوانین سے بھی زیادہ ٹھنڈی نظر آ رہی ہیں۔''

اس کتاب میں افلاطون کے تر بے کا دھیما بن موجود ہے اور موضوعات کی ترتیب بھی غیر واضع ہے بہلی چارجلد ہیں تمہیدی مواد پر شتمل ہیں، جن ہیں سے دو ہیں گانے ، ناچ اور شراب کے تعلیمی نظام جبکہ دوسری دوجلدوں میں تاریخی لحاظ سے ریاست کی تخلیق اور ارتقاء کے موضوع پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد چارجلد ہیں ایک آئین کی تیاری کے مواد پر مشتمل ہیں اور ان میں نظام تعلیم اور معاشرتی تعلقات پر بحث کی گئی ہے۔ ان کے بعد ان کی تین جلدوں (9 ہے 11) میں ایک قانونی ضابطہ پڑی کیا گیا ہے جو اس کتاب کا اہم ترین حصہ ہے جبکہ آخری جلد میں نظے سیاسی اداروں کو متعارف کروایا گیا ہے اس کتاب کتاب میں افلاطون نے نہ ہی تو انین اور جز او سز اپر بھی بحث کی ہے اور قانون کے ہیادی اصول میں افلاطون نے نہ ہی تو انین اور جز او سز اپر بھی بحث کی ہے اور قانون کے ہیادی اصول بیان کتے ہیں اور ایک مکسلا آئین جس میں مونار کی اور ڈیموکر کی دونوں موجود ہیں پیش بیان کتے ہیں اور ایک مکسلا آئین جس میں مونار کی اور ڈیموکر کی دونوں موجود ہیں پیش بیان کتے ہیں اور ایک مکسلا آئین کو تصور اور حقیقت کا در میانی راست قر ار دیا ہے۔

اس کتاب ہیں جوسول اور کر میمنل قوانین اور ضا بطے دیئے گئے ہیں وہ دراصل البھننر کے قدیم قوانین کتاب ہیں جوسول اور کر میمنل قوانین اور ضا بطے دیئے گئے ہیں وہ دراصل البھننر کے قدیم قوانین میں افلاطون نے بڑی فلسفیانہ اور قانونی مہارت سے البی جدت بیدا کی کہاس سے نہ صرف یونان بلکہ روم بھی مستنفید

افلاطون کے نزد کی بنیادی چیز ہے ہے کہ قانون ساز قانون سازی کا کام شروع کر نے اور ریاست اور ریاست قوانین کر نے واس کے ذہن میں کمل نیکی کا تصور موجود ہونا چاہئے۔ دیاست اور ریاست قوانین شہر یوں کی اخلاقی ترتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں جو تمام پہلووں سے ہونی

افلاطون کے خیال میں عقل و دانش اور دند برکا دارومدار صبط نفس پر ہے اور عقل ہمارے ذہن یاریاست میں صرف اس صورت کام کرتی ہے جب ہم آ ہنگی موجود ہو جو برات خود صبط نفس کی پیداوار ہے۔ یہ اصول اس لیے اہم ہے کہ Appetite کا مخصر کے سامنے رضا کا رانہ اطاعت اختیار کرتا ہے اور یہی ہم آ ہنگی عضر کے سامنے رضا کا رانہ اطاعت اختیار کرتا ہے اور یہی ہم آ ہنگی

کی بنیاد ہے جوالیک قانون کی حکمران کوتنگیم کرنے والی سیاست کی اولین ضرورت ہے اور بھی ساجی اور سیاسی ہم آ جنگی عمل ونظرید کی آزادی کا جو ہر ہے کوئی بھی ریاست جو صبط نفس کے اصول کی بجائے کی اور نیکی کے اصول کے تحت قائم ہے وہ اصولی طور پر غلط ہے۔

افلاطون کے نزد کی اصل بہادری کی بنیاد صیط نفس سے ہادر صفیط نفس کے لیے دائش اور انصاف جیسی صفات ہوتا ضروری ہے۔اصل بہادری بینیں کہ ریاست کے اندرونی خلفتار کو جو جہالت اور بے انصافی کی پیداوار ہوتا ہے نظر انداز کر کے دوسری ریاستوں سے جنگ چھیڑدی جائے جن کا آخری نتیجہ تباہی اور ناکامی کی صورت میں لکاتا ہے۔اہذا ضروری ہے کہ ریاست کو ضبط نفس کے اصول کے تحت لایا جائے تا کہ ریاست کے اندرامن اور قانون کی بالادی قائم ہو۔

افلاطون کے نزدیک جنگ ایک سیاس بیاری کی مانند ہے اور جوریاستیں جنگ ہی کو اپنا نصب العین بناتی ہیں وہ اپنے اس عمل سے ٹابت کرتی ہیں کہ وہ اصولی طور پر مکمان ریاست کا درجہ ہیں رکھتیں اوران کا نظریاتی وجود نامکمل ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ' ریاست میں کوئی قلعہ بندی نہیں کرنی جا ہے ہیاں تک کہنم کی فصیل بھی نہیں ہونی جا ہے'۔

اس کتاب کی نویں جلد میں وہ قانون کی تمہید بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انفرادی طور پر ہماراذ ہن اس قابل نہیں ہے کہ وہ سوچ سکے کہ معاشرتی زندگی کے لیے کیا بہتر ہے اور جہارااففرادی مزاج انتا بہتر ہو کہ ہمیں ساجی اور اجتاعی اور اجتاعی جملائی کی طرف راغب کر سکے تو اس وقت قانون کی ضرورت ہے انسان کو جس اچھائی کی تلاث ہے وہ اجتماعی بعلائی کا اصول ہے اور یہی اصول انسان کی ساجی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہمیں قانون کی ضرورت ہے جواسے نافذ ہے۔ ہمیں قانون کی ضرورت ہے جواسے نافذ کر سکے۔قانون کی ضرورت ہے جواسے نافذ کر سکے۔قانون تی وہ اصول ہے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔

افلاطون کے خیال میں انفرادی مفادادرخودغرضائد مفادات کے اس چکر میں اگر کوئی شخص خدا کے نظل اور مہر پائی سے خدا کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کی بنیاد پر اجتماعی فیکنی کی جبتو کر ہے تو ایسے خص کو بظاہر راہتمائی کے لیے قانون کی ضرورت نہیں کیونکہ فطری فیکنی کی جبتو کر ہے تو ایسے خص کو بظاہر راہتمائی کے لیے قانون کی ضرورت نہیں کیونکہ فطری فیکن اور عقل ودائش سے بردھ کر دوسراکوئی قانون نہیں اس لحاظ ہے ایک دائش منداور آزاد

ذہن اپنارا ہنما خود ٹابت ہوتا ہے اور اسے کی دوسری راہنمائی کی ضرورت ہیں ہوتی۔ کین یہ ایک دیوتائی خواب ہے قانون علمی وعقلی تدبر کی تخلیق ہے اور اپنی ذات میں ہمہ گیر ہونے کے باعث درست سمت میں راہنمائی کرتا ہے۔

افلاطون کے نزدیک انسان ای خواہشوں کے باعث ایک تھلونا ہے۔ایک طرف اسے انفرادی خواہشوں کی ڈوریاں تھینچتی ہیں تو دوسری طرف روحانی ڈوری جس کا تعلق عقل و تدبر سے ہے اپنی طرف تھینچتی ہے اور بہی ریاست کے عمومی قانون کی بنیاد ہے۔

افلاطون کے نزویک جب بہت سارے خاندان کسی ایک جگدا کھے ہوئے تو مختلف خاندانوں کے مختلف خاندانوں کے مختلف خاندانوں کے مختلف رسم ورواج کے ظرانے سے قانون سازی کی ابتدا ہوئی اور پھر قابل ممل رسم ورواج کو منتخب کرتے ہوئے ان کے مطابق قانون سازی کی گئی۔اس کے نزدیک قانون سازی کی گئی۔اس کے نزدیک قانون سازی کی گئی۔اس کے نزدیک قانون سازی کی گئی۔اس ہوتے ہیں جو تو اندین سازی کی گئی کے حالات ہوتے ہیں جو تو اندین کی گئی کی باعث بنتے ہیں۔

اس کتاب میں افلاطون نے اپنے فلسفیانہ نظریات تواریخی حوالوں کی مدوسے پیش کئے ہیں جس میں وہ اپنے فلسفیانہ تذیر کے ذریعے انسان کی ساتی زندگی کے ارتقا کے اصولوں پر علمی اور عقلی بحث کرتا ہے۔اس کے نزدیک تاریخ ایک سوشل سائنس ہے۔افلاطون تاریخ کا آغاز طوفان عظیم سے شروع کرتا ہے۔اور پھراپنے دورتک انسانوں کی ساجی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے سے طکر نے کی کوشش کرتا ہے کہ مستم کی ریاست اور کست اور کسی تقانین انسان کی ساجی اور سیاسی زندگی کو ترقی دینے کے باعث ہیں اور وہ کون سے قوانین سے جن کے باعث ہیں اور وہ کون سے قوانین سے جن کے باعث تابی و بربادی ہوئی اور قوانین میں کی تندیلیاں لاکر ریاست کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے۔

افلاطون کے نزویک گوجمہوریت میں جہالت بھی علم کے طور پر استعال ہوتی ہے۔ لیکن آزادی کی نعمت جمہوریت میں کی مرجون منت ہے۔ بادشاہت اپنی بڑی شکل میں انسان کی فطری آزادی کی دشمن ہوتی ہے کیکن اپنی حقیق صورت میں عقل و دانش اور تدبر کی علم ان کی دشمن ہوتی ہے کیکن اپنی حقیق صورت میں عقل و دانش اور تدبر کی علم و دانش آزادی اور خوشحالی بی ایک ریاست کو حقیقی ریاست سے بناتی ہیں۔

افلاطون کے خیال میں ہرشہر کوخود کفیل ہونا چاہیے اور اے اپی ضروریات کی ہر چیز خود بیدا کرنی چاہیے۔ اس کے نزدیک سمندری فوج یاسمندری راستے سے تجارت تو م کے مزاج کو بگاڑتے ہیں۔ سمندر کس شہر کو بھی تجارتی مرکز اور بندرگاہ بناسکتا ہے جس سے لوگ وولت کے بجاری بن جاتے ہیں یہ کاروباری ذہنیت جس طرح ریاست کے اندراہم آہنگی کو ختم کردیت ہے ای طرح دوسری ریاستوں سے بیرونی تعلقات بھی بری طرح متاثر

افلاطون کے نزویک ریاست کا قضادی ڈھانچا ایما ہونا ہے کہ اس پرا چھے قانون کی بنیاد رکھی جاسکے۔ آئیں باوشاہت اور جمہوریت کا مرکب ہواوراس میں حکم کا عضر موجود ہو۔ مختلف طبقات کے درمیان مفاہمت اور ہم آ جنگی قائم کرے۔ اس کے خیال میں آئین کے تین در ہے ہوتے ہیں اعلی ترین دوسرے درجے کا اور تیسرے درجے کے آئین ۔ میں بہترین آئین اقضادی اشتراکیت پہنی ہوتا ہے جبکہ دوسرے درجے کے آئین میں بہترین کے بنیادی اصول شامل کئے جاتے ہیں۔

افلاطون کے نزد کی ہرشہری کی جائیداد دو حصوں میں تقلیم ہونی چاہئے پچھ حصہ شہر کے اندر اور پچھ حصہ سرحد کے قریب۔ ریاست کے تمام شہر بول کی جائیداد ان کی ذاتی ملکیت ہوتے ہوئے بھی ریاست کی اجتماعی ملکیت تصور ہوگی اور ریاست کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر استعال ہوگی۔ سونا جا ندی قومی ملکیت تصور ہو نگے۔ ایسی علاقائی کرنسی زیر استعال لائی جائے گی جو دوسر میلکول یا علاقول میں قابل استعال نہ ہوقر ضہ دینے والا اپنی ذمہ داری پر قرض دے گا اور اس کے لیے کوئی قانونی ضانت بہتر ہوگی۔

افلاطون کے خیال میں قانون کا بیفرض ہے کہ وہ لوگوں کو دولت کے ہیجھے دوڑنے سے روکے جس ہے ریاست اور عوام دونوں کا مجلا ہوگا۔ زراعت صرف اس قدر ہونی چاہیے جس قدر عوام کو خوراک کی ضرورت ہو۔ ریاست کے شہر یوں کا کام صرف سیا سی فرائض ادا کرنا ہے جب کہ غیر ملکی لوگ صنعت اور تجارت کریں۔ درآ مدات اور برآ مدات بر فرائض دا کرنا ہے جب کہ غیر ملکی لوگ صنعت اور تجارت کریں۔ درآ مدات اور برآ مدات بر فلکس نہیں ہونا جا ہے۔ اور غیر ضروری تغیش کے سامان کی درآ مد پر پابندی ہونی جا ہے۔ اور غیر ضروری تعیش کے سامان کی درآ مد پر پابندی ہونی جا ہے۔ افلاطون کے خیال میں تمام ساجی اور سیاسی معاملات میں خوا تین کو بھی مردوں کے افلاطون کے خیال میں تمام ساجی اور سیاسی معاملات میں خوا تین کو بھی مردوں کے

شانہ بشانہ کام کرنا چاہئے اور خوا تین کومر دول کے ساتھ ریاست کی عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ عور تول کو بھی مر دول ہی کی طرح مشتر کہ دستر خوان پر کھانا چاہیے۔ اور انہیں مردول جیسی عمومی تعلیم و تربیت حاصل کرنا چاہیے۔ خوا تین کومر دول کی طرح نو جی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ خوا تین کومر دول کی طرح نو جی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ خوا تین کومر دول کی طرح نو جی تربیت حاصل کرنی چاہیے اور مردول کی طرح کے کھیلوں میں حصہ لینا چاہیے۔ عورت اور مردکی شادی ریاست کی مرضی اور ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے اور ایسے جوڑے منتخب کئے جانے چاہیس جن سے ذہنی و جسمانی مطابق ہونی چاہی اولا دیر اور

افلاطون ریاست کے مستقل اداروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک حقوق یا فتہ ریاست کی کل 5040 فراد پر مشتمل آبادی کی ایک عوامی اسمبلی ہونی چاہئے جوالیکورل اتفار فی کے طور پر 300 ارکان پر مشتمل کونسل جزنیوں اور انتظامی افسران کا انتخاب کرے۔ یہ عوامی اسمبلی تین مراحل میں 300 میں سے 175 امیداواروں کو گارڈینز آف دی لاء کے طور پر منتخب کرے گی جو بطور حکمران فرائفن سرانجام دیں گی۔ کونسل کا انتخاب مختلف طریقوں سے ہر سال ہوگا۔ پہلے مرصلے میں 180 رکان دوسرے مرصلے میں مختلف طریقوں سے ہر سال ہوگا۔ پہلے مرصلے میں 180 ارکان اور تیسرے مرصلے میں باقی ارکان شہر یوں کے چاروں طبقات میں سے منتخب ہوں گئے۔ اس طرح افلاطون نے یہ نظام عوامی انتخاب اور طبقاتی انتخاب کے اصولوں پر مرتب کیا جے یونان میں جمہوری انتخاب یا اشرافیہ کا انتخاب کہتے تھے۔

یہ اسمبلی حکومت اور کونسل کے ارکان اور سرکاری افسر ان کے استخاب کے علاوہ عوای عدالت کے فرائض بھی سرانجام دے گی۔کونسل 12 حصول پر مشتمل ہوگی اور ہر حصدا پنی باری پر انتظامی افسران کے ذریعے ریاست کا کاروبار چلائے گی۔افسران کی تعداد ۶ موگی اور ۶ مران کے ناکد نہ وگئ ور ہر مجسٹریٹ جس کی عمر 5 مال سے کم اور 7 مال سے زائد نہ ہوگی مور پر وزیر تعلیم کا گارڈینز آف دی لاء ہوگی میں سے انتخاب کریں گے اور پر خض لائن ترین ہوگا۔

افلاطون کے نظام عدل میں تنین فتم کی عدالتیں کام کرتی ہیں۔ پہلی وہ جوفریفین کے مسائے ادر قربی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے دوئم ریاست کے 12 قبائل میں ہر قبیلے کی ٹرائل

کورٹ ہے جس کے بچڑ کا انتخاب ووٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور سوئم منتخب بچز کی عدالت ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا فیصلہ ساتی ہے مختصراً افلاطون کے نظام حکومت ہیں ایک عوا می اسمبلیٰ منتخب شدہ کونسل گارڈ نینز آف دی لاز کا انتظامی ادارہ ' فوجی جرئیل ' عدالتیں اور علاقائی افران ہیں ۔ اسمبلی کے اہم ممبران پہلے اور دوسرے طبقے کے افراد ہیں جن کی شمولیت اسمبلی میٹنگز کونسل کے انتخاب اور شکیل ہیں لازمی ہے۔ تیسرے اور چو تصطبقات کے افراد بھی عوامی اسمبلی کے با قاعدہ ممبر ہوتے ہیں لیکن ریاتے اہم نہیں ہیں کونسل بارہ حصول ہیں تقسیم ہے اور ہرایک ماہ کے لیے اپنے فرائض ادا کرتا ہے ۔ گارڈ بیز آف دی لاء کا انتخاب چاروں طبقات کے افراد مشتر کے طور پر کرتے ہیں جبکہ فوجی جرنیلوں میں کچھ کا انتخاب جاروں طبقات کے افراد مشتر کے طور پر کرتے ہیں جبکہ فوجی ہوتا ہے۔ اس طرح کا انتخاب اور کچھ کو نامز دکیا جاتا ہے ۔ عدالت کا انتخاب بھی عوامی مہارت اور صفائی سے افلاطون نے اربیٹوں کر لیے اور اولیگر لیے کو دیمو کر لیے میں بردی مہارت اور صفائی سے افلاطون نے اربیٹوں کر لیے اور اولیگر لیے کو دیمو کر لیے میں بردی مہارت اور صفائی سے شامل کیا ہے۔ اور علم ودائش کی حاکمیت کے اصول میں مرخم کرنے کی کوشش کی ہے۔

افلاطون کے نظام حکومت میں دیاست کے شہر بول کی جائیداداور شاد بول پر یاست کا کنٹرول ہواور ہوتم کے فنکار حکومتی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ سفیرول کے دابط کے لیے نو کلچرل کونسل ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ جیسے ایک زئرہ جم میں ایک دماغ ہوتا ہے اور وماغ کے لیے حواس خمسہ ہوتے ہیں ای طرح ریاست بھی ایک جسم کی ما نفر ہے اور بینو گلچرل کونسل اس کا دماغ ہے جبکہ ریاست کے دوسرے ماتحت ادارے اس کے مددگار ہیں 'ذہن خود بھی ایک ہے۔ اس کی مخصوص ہوج بھی ایک ہے اور بیا ہے ایک خاص مقصد کو ایٹ سامنے رکھتا ہے اور وہ نیکی اور اچھائی ہے جومر کب چیز ہے اس مجموعی نیکی یا اچھائی کے حصول کا واحد طریقة علم ہے اور ایک ریاست کے لیے حقیق احمر ان کے ذریعے حاصل ہوگئی ہے اور جب تک ایک ریاست کے لیے حقیق احمر ان کے ذریعے حاصل ہوگئی ہے اور جب تک ایک ریاست کے لیے حقیق احمر ان محمول کا حمر ان ہیں ہے۔ جموعی نیکی کے آفاتی تصور ایک حکمران نہیں ہے۔ جموعی نیکی کے آفاتی تصور ایک حکمران کے باس مجموعی نیکی کاعلم نہ مو وہ فطری حکمران نہیں ہے۔ جموعی نیکی کے آفاتی تصور کے حرفان کے لیے بہت زیادہ تعلیم وتر بہت اور محنت وریاضت کی ضرورت ہے۔

افلاطون کے نزویک تمام چیزیں ایک اجماعی صورت میں خداکی ذات میں مجتمع ہوتی ہیں اور دہی شخص خدا کی جستی کاعرفان حاصل کرسکتا ہے جو نیکی کی مجموعی صورت کاعرفان

حاصل کرتا ہے۔ فدا کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا کناتی اکائی میں اپنی ذات کو بھی کا کنات کے ایک مخصوص جھے کے طور پر جانے کے قابل ہوں۔ ہم جس علم کے ذریعے نئی کی مجموعی صورت اور فدا کی ذات کا عرفان حاصل کرتے ہیں وہ علم فلکیات ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان مادے کی حرکت کے قانون کے تحت مادے کی حرکات کا مشاہدہ کرتا ہے اور ذہن جو مادہ کی سب سے اعلی اور تج پیدی صورت ہے کا ہنات میں بنیادی حرکت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے انسان کو فدا کی ذات اور مجموعی نئی کے عرفان کے لیے کا کنات اور اس میں موجود اجسام کی حرکات کو بجھنے کی کوشش کرنی چا ہے۔ انسان کو اس ذہن کو کر ہوت کی کوشش کرنی چا ہے۔ انسان کو اس فاصد کرنا چا ہے جو اس مقصد میں ہمارے معاون خابت ہوں ہمیں اس لیاظ سے موسیقی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چا ہے کیونکہ موسیقی میں موجود ہوں ہمیں اس لیاظ سے موسیقی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چا ہے کیونکہ موسیقی میں موجود ہوں ہمیں اس لیاظ سے موسیقی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چا ہے کیونکہ موسیقی میں موجود ہوں ہمیں اس لیاظ سے موسیقی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چا ہے کیونکہ موسیقی میں موجود ہوں ہمیں ان تمام چیزوں پر ہمیں ان تمام چیزوں پر سمیں اس لیاظ سے موسیقی کو بھی سموجود تر تیب جسی ہے اور پھر ہمیں ان تمام چیزوں پر سمین اس کیا خاس سے تا کہ ہماری سوچ میں گہرائی آئے۔

افلاطون کے نزدیک ذہانت علم ہندسہ کی مربون منت ہے۔ تمام اعمال وافکارائ علم ہندسہ کے باعث ہیں۔ یعلم انسانیت کے لیے ایک خدائی تخدیا خدائی نعمت ہے اجسام فلکی ہمی ذہن رکھتے ہیں جو مسلسل اور مستقل حیثیت رکھتا ہے کا مُنات کا تسلسل بھی اس بات کا بین جوت ہے کہ اجسام مادہ نہیں بلکہ و ماغ یا ذہن ہیں اور جواس ذہن کی ذہانت کا راز پالیتا ہے عرفان حاصل کر لیتا ہے علم فلکیات کا مطلب صرف سورج 'چاند کو نگلنے اور ڈو ہے ہوئے دیکھنا نہیں بلکہ اس کا مقصد اس تد برکا مطالعہ ہے جس کے تحت بیا جسام حرکت کرتے ہیں اور اس ذہن کے بارے میں غور وفکر کرنا ہے جو ان کو متحرک کرتا ہے۔ ہم فرائیگرام 'ہندسوں کا نظام 'ہم آ ہنگی کا ہم منصوبہ اور ہر طرح کی مطابقت جوان اجسام ہیں ہے دائیگرام 'ہندسوں کا نظام 'ہم آ ہنگی کا ہم منصوبہ اور ہر طرح کی مطابقت جوان اجسام ہیں ہے اور دائش کے ذریعے وہ ساجی اور خب انسان یکسوہ وکر سو ہے گا پھر از لی ذہانت اور دائش کے ذریعے وہ ساجی اور خوشحالی حاصل کرے گا۔

اس کتاب میں نظر بیامثال کی روشنی میں دنیاوی ریاست کے قوانین اور عام آوی کی زندگی کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔افلاطون نے اس کتاب میں پرالتوں اور سزاوں کو زندگی کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔افلاطون نے اس کتاب میں پرالتوں اور سزاوں کو

افرادی اصلاح کا بہترین ڈر لیے قرار دیتے ہوئے کہا کہ''اس ہے جمرم کی نیکی ہیں اضافہ اور بدی ہیں کی ہوتی ہے' یہ تصنیف روی قانون دانوں کے لیے رہبری کی حیثیت رکھتی ہے اور پورپ ہیں اس کا گہرااثر موجود ہے۔ اس کتاب کے مقدے ہیں انسان کو خدا کے تعلونے سے تشہیمہ دی گئی ہے اور انسان کو مجبور دیے بس'جرم وسز اکا پابنداور ہر وقت رہبری کامختاح ہتا یا گیا ہے۔ اس کے تمہیدی چارحصوں کے ابتدائی دو حصوں میں رقص اور موسیقی کی تعلیم قدریں تیسرے حصہ میں مملکتوں کی تاریخی نشو ونما اور چوشے حصے میں سیاسیات کے اعلی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ بعد کے تین حصوں میں دستور کی تفصیل نویں حصہ میں تقریب ورسویں میں حدوں میں دستور کی تفصیل نویں حصہ میں تقریب ادارے اور ان کے ضابطوں پر بردی فلسفیانہ گفتگو کی گئی ہے۔

اس کتاب میں حاکم اور محکوم دونوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ملکیت کاحق شہر یوں کو مملکت کی جانب سے عطیہ کی شکل میں دیا گیا ہے۔ افلاطون کے خیال میں شہر یوں کا ذریعہ معاش زراعت ہونا چا ہیں۔ اس کے خیال کے مطابق زرگی اراضی کا ایک حصہ شہر کے قریب اور دوسرا سرحد پر ہونا چا ہیے۔ اس کے خیال کے مطابق خرگی کرسکیں۔ دست کاری صنعت ورفت اور تجارت ومملکت کی نگرانی غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں ہونا چا ہیں۔ اس کے نزد یک مملکت کا فرض ہے کہ وہ شہر یوں کو زیادہ دولت کمانے سے کہ وہ شہر یوں کو زیادہ دولت کمانے سے دو کے ادر سمندر کے نزد یک شہر نہ بسانے دے۔

افلاطون نے اس کتاب بیں عورتوں کو نہ صرف سیای حقوق دیتے ہیں بلکہ مرداور عورت کے لیے تعلیم کی اردیا گیا ہے اور کے لیے تعلیم کی سال اور لازمی قرار دی ہے۔ شادی کو ہر طبقے کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے اور حکمران طبقے اور سپاہیوں کو شادی کرنے اور جائید اور دیکھنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے۔ شادیوں میں مزاج کی مناسبت کا لحاظ رکھنا اور شادی کے دس سال بعد تک میاں بیوں کو مملکت کی طرف سے مقرد کردہ تجربہ کا رعورتوں کی تحرانی میں رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔

اس کتاب کے تیسرے جھے میں وہ ان اصول کا ذکر کرتا ہے جس سے اس کی رائے میں مشخکم اور پائیدارد ستور پیش کرتا ہے۔ البذاوہ دانائی اور آزادی کو طائر دستور پیش کرتا ہے۔ البذاوہ دانائی اور آزادی کو طائر دستور پیش کرتا ہے۔ انتظامیدان عہد بداروں کے ہاتھوں میں دی گئے ہے جن کا چناؤ شہری ایک عام مجلس میں کرتے ہیں۔ عہد بداروں کے علاوہ محست میوں کی بھی تقرری ضروری قرار دیتے ہوئے میں کرتے ہیں۔ عہد بداروں کے علاوہ محست میوں کی بھی تقرری ضروری قرار دیتے ہوئے

وہ کہتا ہے کہاں سے حکمرانوں کامحاسبہ اور شہریوں کوعام اخلاق کی تگر انی ہوسکتی ہے ' قانون ''میں خدائی و حدانیت اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان کوعقیدے اور قانون کی نئ شکل حیثیت سے ہر شہری پر لازم قرار دیا گیا ہے۔

''مثالی ریاست' کے نظریے کے تحت سلی کابادشاہ ڈیونی می اول دوم نے اسے مثالی ریاست کو ملی جامہ پہنانے کے لیے کہا۔ جس کی اس نے بے صد کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ول شکنی اور رہنے والم نے اسے صاحب فراش کر دیا اور آخر کاریہ عظیم دانش مند اور مفکر و مدیرا پیشنز میں 347 ق میں موت کی آغوش میں ابدی خیند سوگیا۔

یہ کتاب افلاطون کی آخری کتاب تھی جواس کی وفات کے بعداس کے شاگر وفلب آف او بونے شائع کرائی۔ مد براور تو انین میں بیان کئے گئے سیاس نظریات الجمہور بیمیں بیش کئے ظیے نظریات افلاطون کے آخری اور قطعی خیالات کا اظہار ہیں۔

#### 27\_خطوط (Letters)

افلاطون سے جونٹری سر مایہ منسوب ہائی ہیں تیرہ مکا تیب بھی شامل ہیں۔ موجود دور کے تفقین کا خیال ہے کہ ان ہیں سے تیسر نے ساتو سی اور آٹھویں ہیں مکتوب کے اصلی ہونے کا تو ی امکان ہے ساتو اں مکتوب جو دیون کی ہلاکت کے بعداس کے دوستوں کو لکھا گیا تھا طوالت کے لحاظ سے باتی بارہ مکا تیب کے مجموعی تجم کے برابر ہے۔ افلاطون کی زندگی کے حالات کے حوالے سے بینہایت وقیع دستاویز ہے۔ بید کمتوب موجود نہیں ہوتا تو افلاطون کی ذاتی زندگی کے بارے معلوم نہ ہوسکا۔ اس کمتوب میں افلاطون نے اپنی ابتدائی زندگی عوامی سیاست سے کنارہ کئی اور صقلیہ کی مملی سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں زندگی عوامی سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں جب بادشاہ اور ویون کے تعلقات کشیدہ تھے۔ آٹھویں کمتوب میں ویون کے دوستوں کو جب بادشاہ اور ویون کے تعلقات کشیدہ تھے۔ آٹھویں کمتوب میں ویون کے دوستوں کو جب بادشاہ اور ویون کے تعلقات کشیدہ تھے۔ آٹھویں کمتوب میں ویون کے دوستوں کو جب بادشاہ اور ویون کے تعلقات کشیدہ تھے۔ آٹھویں کمتوب میں ویون کے دوستوں کو جب بادشاہ اور ویون کے تعلقات کشیدہ تھے۔ آٹھویں کمتوب میں ویون کے دوستوں کو جب بادشاہ اور ویون کے تعلقات کشیدہ تھے۔ آٹھویں کمتوب میں ویون کے دوستوں کو جب بادشاہ اور ویون کے تعلقات کشیدہ تھے۔ آٹھویں کمتوب میں ویون کے دوستوں کو جس بادشاہ اور ویون کے تعلقات کشیدہ تھے۔ آٹھویں کمتوب میں ویون کے دوستوں کو سیاس کی شعری استعداد کا اندازہ لگایا جاسکا ہے۔

افلاطون کے اقوال زرسی

# اقوالعدرين(SMS)

## (متفرق نظريات وفلسفه اقلاطون ايك نظر ميں)

# ریاست سے تعلق

(1) حکومت صرف عالموں کاحق ہے۔

(2) سیاستدان کہلانے کا دہی مستحق ہے جواخلاتی اقدار سے باہر ہواور قوم کی اصلاح کا بیڑ ہ اٹھائے۔

(3) ریاست کے تینوں طبقے روح کے تینوں طبقوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نجلا طبقہ نفس امارہ بینی شکم فوجی طبقہ نفس لوامہ یعنی دل اور حاکموں کا طبقہ نفس مطمئنہ یعنی د ماغ طبقہ نفس

(4) مملکت اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔انسانی ذہن تنین اجزاء لیتنی اشتہاء حوصلہ اور عقل کا مجموعہ ہے جبکہ مملکت کے تینوں طبقے معاشی طبقے فوجی طبقے اور حکمران طبقہ اسی ذہنی تکس کی پیداوار ہے۔

(5) مثالی مملکت کے سب سے قریب طرز حکومت Timocracy ہے اور سیر حکومت عقل کی برتری پرقائم ہے۔

(6) مملکت محورکل ہے اور فرد کی فریادیت کی ضامن ہے۔

(7) فردمملکت کاایک اونی جزو ہے اور جزوجوئے کے ناسطے اس کاصرف اتنا کام ہے کہ دہ ایک کل کی کمل بھیل کے لیے دیگر افر اد کے ساتھ ل کرسرگرم مل رہے۔

(8) مملکت وہ اعلیٰ و برتر ادارہ ہے جس کی پھیل کے لیے دوسرے ادارے اور افراد اپناسب پچھ قربان کر سکتے ہیں۔

(9) جمہوریت محض دھوکہ اور فریب ہے۔ عام لوگوں کی رائے کو حقیقت یاعلم کا درجہ دینا جہالت ہے کیونکہ رائے تعصب اور تنگ نظری کے سوا پچھ بیں۔

(10) جمہوریت مستقل شکش اور فتنہ وفساد ہے۔

(11) مملکت کے زوال کی بہلی وجہ نام ونمواد نمائش اور شان وشوکت کی خواہش ہے۔

(12) رعایا کی بھلائی ہی حکمرانوں کی بھلائی ہے۔

(13) ریاست اچھائی کے فروغ اور بہتر عوامی زندگی کے لیے تشکیل دی جاتی ہے۔

(14) انسان نے ریاست اپی ضرور مایت کی تھیل کی خاطر تشکیل دی۔

(15) ریاست فرد کی طرح ایک عضرتی کفرد ہے۔

(16)ریاست کا بیفرض ہے کہ افراد کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق جسمانی اور

روحانی نشو دنما کے لیے بہترین موقع فراہم کرے۔

روماں کوئی ریاست اس دفت تک ترقی نہیں کرسکتی جب تک حکومت ایسے اشخاص کے پاس ندہوجو ریاست ہوں کہ ریاست کی بہتری کے لیے کن چیز دل کی ضرورت ہے۔ کے پاس ندہوجو ریاست ہوں کہ ریاست کی بہتری کے لیے کن چیز دل کی ضرورت ہے۔ (18) ایک فرد میں وہ تمام خواص چھوٹے پیانے پر موجود ہوتے ہیں جن کا بردے

پیانے پرایک معاشرہ حاصل ہوتا ہے۔

(19)معاشرہ نہ صرف ایک شخص کے پھیلاؤ کانام ہے بلکدایک فردریاست کا اختصار

جھی ہے۔

(20) حكر انوں اور سپاہیوں کے پاس نجی املاک ہونی جائے اور صرف املاک اور

كنبدك باري بين اشتراكيت كانظام مناسب حالات بيداكرسكتاب-

(21) حكمرانی كال مشكل ترین فنون میں سے بے لہذا حكومت كی باگ و ورمملكت كے ان لوگوں اور دو ملكت كے ان لوگوں اور دو تا كا منتبار سے اعلی ترین افراد جن میں وسیع النظرى اور معاملہ بهى كى استعداد موجود ہوكے باتھوں میں ہوئی جا ہے۔

(22) مسرتوں سے ممكنار ہونے كے ليے برخص سے اہليت ملاحيت اور منجائش

كے مطابق كام ليماضروري ہے۔

(23) شہری زندگی زندگی کے تقائق کا مجموعداور سچائی سے بھر پور عظم زندگی ہوتی ہے۔

(24) مثالی شہری میں جسمانی حسن ذہنی بالیدگی حصول علم کی قابلیت وخواہش' ذوق جمال بُرائی سے نفرت ُ ذبنی اختر اع' احتِھائی کی پہچپان' جسمانی توانائی اور حاضر د ماغی جیسی صفات موجود ہونی چاہئے۔

(25) مثالی مملکت وہ ہے جس میں اچھائیوں کوفروغ 'انصاف کی تکمیل' کا تنات کے ہمہ گیرروحانی نظام کے تحت موجودات کی حقیقت جانے کی جنتجو اور نیکی کے حصول کے لیے عملی جدوجہد ہو۔

(26) اجھا آ دمی صرف اچھی ریاست پیدا کرتاہے۔

(27) حکمران کے پاک علم کا ہونا ضروری ہے۔

کا مفا دا در ان کی بہبودا در انہیں بہترین اور اخلاقی زندگی فراہم کرتا ہے۔ کا مفا دا در ان کی بہبود اور انہیں بہترین اور اخلاقی زندگی فراہم کرتا ہے۔

(29) مملکت کا دستورجس قدر گہرا ہوگا مملکت کے شہری ای نسبت سے سچی خوشی ، حقیقی مسرت اورسکون سے دورہو نگے۔

(30) مثالی مملکت کاحقیقی مقصد عدل یا انصاف ہے۔

(31)سمندر کے نز دیک شہرنہ بسائے جا کیں۔

۔ 20) افتدار 50سے 70سالہ عمر کے 37 منتخب عوامی نمائیدوں کے ہاتھ ہونا جائے جن کی ذمہ قانون سازی کے علاوہ سر کاری شعبوں کی نگرانی بھی ہونی جا ہیے۔

(33) دنیایس سب انسان مساوی اور برابرئیس ہیں۔

(34) راست مل صرف اجهائی کے تصور کے باعث ممکن ہے۔

(35) حقیق مملکت کی تحیل بی انسانی زندگی کا اولین مقصد ہے۔

(36) ارباب علم اوراصحاب عمل فلسفى بادشاه موتے ہیں اوران کے ہاتھوں ہى جابل

اورخود غرض سياستدانون كاخاتمه موتاب

(37) فکسفی ہی نظارہ حقیقت ہے بہرہ باب ہیں۔ان پرنہ قانون کی پابندی لا گوہے اور نہ بے جارسم ورواح کی بندش۔

(38) ریاست ذہن انسانی کی ایک خارجی تشکیل ہے اور اس کی حقیقت اصلاح

236

ذ بن كى اصلاح يے ممكن ہے۔

(39) حکومت اگرفن ہے تو ہرفن کی طرح اس کا مقصد بھی ایپے موضوع کے نقائض کو رفع کرنا ہوگا۔

(40) ہے حکمران کو بے غرض اور تکوموں کے مفاد کا ضامن ہونالا ذی ہے۔ (41) اشتہا کا نمائندہ معاثی طبقہ خاندان رکھ سکتا ہے تا کہ اس طبقہ کی عورتیں حکمران اور فوجی طبقہ کی دیگر مادی ضروریات کی طرح جنسی خواہشات بھی پوری کرسکیں۔

(42) مملکت کوایک خاندان کی طرح ہونا جا ہے۔

# عدالت سيمتعلق

(43) سرکاری غبن جنسی جرائم ُ غداری ُ دہریت ُ بدعت اور مقدس چیزوں کی بے حمتی کی سزاموت ہونی جائے۔

(44) عادل شخص ظالم سے زیادہ دانش مندزیادہ تو ی اور زیادہ خوشحال ہوتا ہے۔

(45)عدل كل كاجو برب اورتمام محاس اخلاق كى شرط اول ب\_

(46) محافظ کاعدل ہیہ کہ وہ حکمت کی روشنی میں ریاست کے لیے مفاصد کالعین کرےاوراس کے دسائل تجویز کر کے ریاست سے ان پڑمل کر دائے۔

(47) مددگارمحافظ كاعدل بيه بے كه ده شجاعت وجرات سے رياست كى حفاظت كر ہے۔

برزوں کو اعتراب ہے کہ وہ معاشی زندگی کے کل پرزوں کو اعتدال کے لائل جلائے۔ کا بق جلائے۔

(49) سزاؤل سے بحرم کی نیکی میں اضافداور بدی میں کی ہوتی ہے۔

(50) انسان مجبور بيس اور جرم وسز ا كايابند ب\_

(51) اجماعی زندگی میں سیااصول عقل ہے۔

(52) عدل روح کی ایک صفت اور ذہن کی ایک عادت ہے۔

(53) عدل ای وفت تک قائم ہوسکتا ہے جب ہر شخص کا تعلق اپنی فطری صلاحیت اور استعداد کے مطابق کسی نہ کی طبقہ ہے ہو۔

\_\_\_\_\_ 237 \_\_\_\_

(54) سیای عدل کی اصل غرض ہر طبقے کے تمام افراد کوان کاموں ہیں مصروف رکھنا ہے جن کے لیے وہ فطری مناسبت اور صلاحیت کی بنا پر موزوں ہیں۔

(55) انسانی قدریں اور اخلاق کا تعلق ضمیرے ہے اور انسانی ضمیر کو جرداستبداداور سزاکے ذریعے کام پرمجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

(56) انصاف ایک اندرونی قوت ہے جوانسان کے فطری رجحانات سے منسوب ہے۔

(57) انصاف یا عدل پیہ ہے کہ مختلف افراد ادر طبقوں میں ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیتوں کےمطابق فرائض تفویض کیے جا ئیں اوروہ طبقہ یا افرادان تفویض کردہ فرائض کو اینے متعین کروہ دائر ہ کار میں رہتے ہوئے سرانجام دیں دوسروں کے فرائض میں مداخلت نہ کرے اور نہ ہی اینے دائر ہ کارے تجاوذ کرے۔

(58) کسی حقد ارکوش دیناایک Universal Thought ہے انصاف تہیں۔

(59) انصاف كاتعلق انساني روح سے ہے اور وہ ایک داخلي تمل اور غیر متبدل ہے۔

(60) انصاف ایک مقصد ہے اور اس کی تحیل معاشرہ کے لیے فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔

(61) عدل ایک اعلیٰ ترین نیکی ہے۔

(62) آسانی توفیق شامل نه ہوتو سیجے بھی حاصل نہیں ہوسکتا۔

(63) لذت اور دانش دونوں لازم وملزوم ہیں۔البتہ لذت کو دانش کے تا ابع ہونا

جائية۔

(64) ہر شے کا آسانی عین اپنی جگہ لیکن ناسوت میں وہ کثرت کے روپ میں ظاہر ہونے پرمجبور ہے انسانی ادراک بھی اس عالم آب دگل تک ہے ادر حقائق کی وحید اور تنزیبی صورتوں تک اس کی رسائی بہت بعید ہے۔

(65) صرف دل و د ماغ پر تکمیر کرنے سے علم کاحصول ممکن نہیں۔

(66) احساس كى حقيقت خوداييخ تك محدود بهاور خيالات الث يجيرين-

(67) دنیا ایک الوبی ہستی نے تخلیق کی اور اس نے دوسری آسانی ہستیول و نیا اور

ستاروں کی روح میں ابدی جو ہر کو تخلیق کیا ہے۔

# فليفه وعقل يصمتعلق

(68) تصورات بى حقيقت بيل-

(69) حقیقی عشق وہی ہے جو للفی ہواور حیات کی دنیا سے بلند ہو کرجی سکے۔

(70) ایک صحت مندجیم میں ہی صحت مندو ماغ ہوتا ہے۔

(71) تصور ہی حقیقت ہے۔

(72) حواس خمسه صرف انفرادی اشیاء کومسوس کرواتے بیں جبکہ ذبمن اس چیز کا ایک

عموی آفاقی تصور پیش کرتاہے۔

(73) ایک خیال یا تصوراین ذات میں مکمل چیز ہےاورخوداین وضاحت ہے۔

(74) خیالات کاجہاں اصل حقیقت اور سیائی ہے اور یہی حتمی وجود ہے۔

(75) حواس خمسه کاجہاں ایک ململ یاحتمی غیر حقیقت یا عدم وجود ہے۔

(76) خوبصورتی ہے محبت کاجذبدانسانی فطرت کا تقاضا ہے۔

(77) فلسفہ خودایک عظیم مقصد ہے۔فلسفہ کی شے کے لیے ہیں بلکہ سب چیزیں فلسفے

(78) تصور حتى اورآ فاتى ہوتا ہے اور ميكسى فردكى ذاتى رائے يا تا تركا تا ليے نہيں ہوتا۔

(79) تصورا یک معروضی حقیقت ہوتا ہے اوراس کا بناوجود اور اپی حقیقت ہوتی ہے۔

(80) تعلیم کا مقصد خود آگاہی ہے اس لیے دوران تعلیم روح کی شکل پذیرائی کا

اہتمام طروری ہے۔ (81) اصل تعلیم 50 سال کے بعد شروع ہوتی ہے کیونکہ اس عمر میں انسان کی عمر

میجنتگی کے دور میں داخل ہوجاتی ہے۔

(82) تعلیم فرد کی روح اور ذہن کوجلا بخشی ہے اور وہ خیر وشر نیکی و بدی اور التھے اور

برے کی تمیز کرسکتاہے۔

(83) مردوں اور مورتوں کے لیے علیم مکساں ہونی جا ہے۔

(84) تعلیم بی ایک ذرایعہ ہے جس سے ناتص معاشرے کوئے سرے سے ٹی بنیاد پر استوار کیا جاسکتا ہے۔

(85) تعلیم می دہ بہترین ذریعہ ہے جس سے نیک اور بہترین انسان بیدا ہوسکتے ہیں۔ (86) ہر شخص میں خیرسگالی کے جذبہ کے ساتھ ساتھ اچھائی اور برائی لے جانبی کاعلم

موجود ہونا جا ہیے۔

(87) تعلیم ایک بنیادی چیز ہے اور اس پر فلسفیانہ ضابطوں کے تحت کنٹرول ضروری ہے۔

(88) تعلیم روح کی پیرائش اوراس کی نشونما کانام ہے۔

(89) نظام تعلیم ممل طور پرریاست کے قبضے میں ہونا جائے۔

(90) فلسفوں میں فہم واوراک عقل سلیم اور وجدان موجود ہوتے ہیں ان کا ممل راست عمل ہوتا ہے وہ ہر وفت ہیں ان کا ممل راست عمل ہوتا ہے وہ ہر وفت ہیائی کی تلاش میں سرگر دال رہتے ہیں لہذا آئیس حکمران ہوتا جا ہے۔ جانہیں دنیاوی خواہشات اورا قصادی مشکلات سے آزاد ہوتا جا ہے۔

عشق سيمتعلق

(1) روحانی صعود کے مراحل میں پہلے کئی فرد کی ظاہری خوبصورتی ہے پھراس جسمانی حسن سے جو محموی طور پرنسل انسانی کولاحق ہوا ہے اور آخر میں روح کے جمال سے عشق کیا جائے۔

(2) عشق د بوتا و ال كى دين ب جوانسانى صلاحيتو ل كوجلا بخشاب\_

فن وادب سيمتعلق

(1) لفظوں کو براہ راست اشیاء کی ماہیت مشتق مجھنا بہت مشکوک ہے اور لفظوں کی مددست اشیاء کی ماہیت مشکوک ہے اور لفظوں کی مددست اشیاء کی ماہیت کو بھتا بھی ممکن ہے۔

(2) بعض ننون جھوٹے اور ہے ہوتے ہیں۔ای طرح لذتیں بھی جھوٹی اور کی اچھی اور بدی پرجنی ہوتی ہیں۔

\_\_\_\_ 240 \_\_\_\_

(3) خطابت پردازی ناتص اور گراه کن ہے۔

(4) ایک فزکاریاادیب این نیا دب کوعقلی استدالال کے تحت تخلیق نہیں کرتا بلکہ وہ ایک وجدان کیفیت میں سب بچھ کہتا ہے۔

(5) شاعری اورفنون لطیفہ جذبات کو برا پیختہ کر کے ہیں جس سے معاشر سے میں

انتشار پیداہوتا ہے۔

۔ (6) شاعری اور فنون لطیفہ طبعی دنیا کی نقل ہے اور اس حساب سے وہ نقل کی نقل ہے اور اصلیت سے بہت زیادہ دور ہونے کے سبب اعتبار کے قابل نہیں۔

(7) موسیقی جس میں ادب اورفن بھی شامل ہے مملکت کے اخلاقی مقاصد کی تکمیل میں ممدومعاون ثابت ہوئے ہیں۔

(8) موہیقی کا مقصد ذہن کی براہ راست تربیت کرنا' جذبات کی اصلاح کر کے متوازن بنانااور توت استدلال کوصورت اظہار بخشاہے۔

(9) موسیقی فرد کی روح کوایسے ماحول ہے روشناس کر واتی ہے جس کی بدولت انسان پیش آنے والے مسائل کواپی طرز برحل کرسکتا ہے۔ 'پیش آنے والے مسائل کواپی طرز برحل کرسکتا ہے۔

(10) حوائ خسد کے محسوسات یا حواس خسد کاعمل علم نبیں بلکہ بیا یک دھو کا اور فریب ہے۔

# اخلاق سيمتعلق

(1) كائنات اوراس كے مظاہرا يك بامقصد تخليق بـــ

(2) فطرت كاكوكي آزاد وجوديس ہے۔

(3) حواس خسد كذر يع حاصل مونة والاعلم ناممل اورغيريقيني موتاب-

(4) حقیقی مستنداور با ئیدارعلم صرف دلیل برمبنی ہوتا ہے۔

(5) انسانی عقل علم سے ذریعی اور ترتیب تلاش کر کے موجودات کی نوعیت اوران کی حقیقت کوخود برعیاں کرتا ہے۔

(7) ایک منالی زندگی ایک منالی معاشرے میں بی ممکن ہے۔

MAY.

(8) برائی نہ صرف بورے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اس سے کا مُنات کی ابدی روح کو بھی نقصان پہنچنا ہے۔۔

(9) برائی ایک نامکمل اچھائی اور کا ئنات کی بے تریبی اور بے قاعد گی کا بیجہ ہے۔

(10) حسن اپنی ہیت میں وسیع روحانی نظام کی قطرت کا تکس ہے۔

(11) نیکی یا نصلیت علم ہے اور بے علم وجدانی فیصلے بعض اوقات غلط تابت ہوتے ہیں۔

(12) اچھائی وہ ہے جس پرتیج عمل کا انحصار ہو جو دوسروں کو سکھائی جاسکتی ہواور جو

وجدانی نه ہو۔

(13) مخلیق انسانی ذہن کا ایک اسلوب ہے۔

(14) نیکی یا اخلاق بذات خود ایک مقصد ہے اور ان کا حصول انسانی زندگی کا نصب لعین ہے۔

(15) دوسروں کود کھے کرنیکی کرنے والے نقال اور معمولی درہ ہے کے ایماندار ہوتے ہیں۔

(16) اصل خوشی کسی کمزور اور مظلوم کی مدد کرنے اور حق بات کہنے سے حاصل ہوتی

ہے جا ہے اس کے لئے مال وجان کی قربانی دیٹی پڑے۔

(17) ہماری جنتو دنیا کے سب سے اہم مسکے بعنی نیک اور بدزندگی سے متعلق ہے۔

#### وحدت سيستعلق

(1) خدائی و د بعت اوراس کی قدرت کاملہ پرایمان لا ناہر شہری پرلازم ہے۔

(2) موجودہ مادی کا سنات اپنی ہیت کے اعتبار سے حقیقی نہیں بلکہ اس حقیقی کا سنات

جوماورائے کا کنات میں حقیقت مطلقہ کی صورت میں موجود ہے کا عکس ہے۔

(3) بنیادی طور پرانسانی روح ایک الیی خارجی قوت ہے جوعرش سے پھوٹ رہی ہوتی ہے جواپی فطرت میں لا فانی ہے اور اس کا تعلق اس حقیقی کا نئات سے ہے جو جارے حواس سے بالاتر کہیں اور موجود ہے۔

#### <del>----- 242 -----</del>

# افلاطون كى موت

347 ق میں افلاطون ای برک کا ہوگیا تھا۔ لکھنے لکھانے کا کام ختم ہوجانے کے باعث وہ اکثر اینے شاگر دخاص کی شاد کی بر مرعوتھا۔ نو جوان شاگر دشادی کی خوشیوں میں شریک تھے اور وہ ایک کونے میں کری پر براجمان ان کی خوشیوں سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ رات گئے شادی کا ہنگامہ ختم ہونے پر براجمان ان کی خوشیوں سے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ رات گئے شادی کا ہنگامہ ختم ہونے پر جب شاگر واپنے استاد کے پاس آئے تو وہ اپنے ہونٹوں پر ایک دائی مسکان اور چبرے پر اک ایدی سکون لئے گہری نیندسور ہاتھا اور اس کی روح جہان خیالات میں اپنے استاد ستراط کے پاس جا چکی تھی۔ دوسر سے روز اوگوں نے اس کی قبر پر سے اقر ارکیا کہ اس و مخطیم فلفی کی چھوڑی ہوئی یاویں رہتی دنیا تک قائم رہیں گئے ۔

افلاطون کی زندگی کے آخری ایام میں اکیڈیی کی سربراہی کے لیے جھاڑا پیدا ہوا۔ارسطوی خواہش تھی کہ وہ اپنے استاد کے بعداس اکیڈی کا سربراہ ہے اور استاد کے مطابق کام کوآگے بڑھا ہے لیکن افلاطون کی موت کے بعداس کی خواہش اور وصیت کے مطابق اس کا بھیجا سپسی پس (Speusippus) جوریاضیاتی اعداد کا قائل اورا کائی کوتکویٹی عقل اور خیر مطلق سے الگ تصور کرتا تھا اکیڈی کا سربراہ بنا جس پرارسطو دل برداشتہ ہو کر ایشیائے کو بھیک کی طرف چلا گیا۔

افلاطون کی وفات کے بعد اکیڈ کی کے جملہ اداکین میں سے اس کی وصیت کے مطابق صدر کا انتخاب مل میں لایا جاتا رہا۔ بیسلسلہ برسوں تک چاتا رہا جتی کہ 529ء میں شہنشاہ جسٹی نین نے اسے ختم کر دیا۔ افلاطون نے ساری زندگی شادی نہیں کی بلکہ مرت دم تک اس اکیڈ کی میں ورس ونڈ ریس کے ذریعے ریاست کی تعمیر نو کے لیے نئ سل تیار کرتا رہا۔ زندگی کے آخری دور میں اس نے شہرت کی بلند یوں کو چھوا اور اس کی قائم کردہ اکیڈ کی ایک د قیم مجلس علم اور درسگاہ شام کرلی گئے۔

243 —

# افلاطون كاجانشين -ارسطو

یونانی فلفی اوراسائنس دان ارسطوبھی افلاطون اورسقراطی طرح قدیم فلسفیوں بیس مشہور ترین ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ وہ مقدونیا بیس Stagira کے مقام پرایک شاہی طبیب کے گھر پیدا ہوا۔ 17 سال کی عمر میں افلاطون کی اکیڈی بیس پڑھنے کی غرض سے ایشنز چلا گیا۔ 347 ق میں افلاطون کی وفات پر وہ ایشیائے کو چک کے ایک شہر آسوں (Assos) منتقل ہوا جہاں اُس کے ایک دوست دہرمیاس کی حکومت تھی۔ وہاں اُس نے ہرمیاس کی حکومت تھی۔ وہاں مثاوی کر لی۔ 345 قبل میں جب فارسیوں نے رہرمیاس وکو پکڑ کرمز اے موت دے مثاوی کر کی ارسطومقد دنیا کے دارلحکومت پیلا (Pella) چلا آیا اور ہا دشاہ کو جوان بیٹے سکندر کا اتالیق بن گیا۔ چونکہ اُس سے بیس جب سکندر ہا وشاہ بنا تو ارسطونے والی ایشنز آکر اپنا مکتبہ لائسیم قائم کیا۔ چونکہ اُس کے اسکول میں اسا تذہ اور طلبا زیادہ تر بحثیں چلت پھرتے اتالیق بن گیا۔ چونکہ اُس کے اسکول میں اسا تذہ اور طلبا زیادہ تر بحثیں چلتے پھرتے ہوئے کرتے تھاس لیے یہ کا صحاحات کے بعدا پھنٹر میں مقدونیا کے خلاف جذبات میں بہوت کرتے تھاس لیے بیا گیا اور اسکیلے کے بعدا پھنٹر میں مقدونیا کے خلاف جذبات میں سال و ہیں فوت ہوا۔

ارسطونے علم منطق اور خصوصی علم کی متعدد شاخوں کی بنیاد رکھی۔کارل مارکس نے اسے ' قدیم دور کا عظیم ترین مفکر' قرار دیا تھا۔اُس نے افلاطون کے نظریة اعیان (تھیوری آف آئیڈیاز) پر تنقید کی لیکن اُس کی عینیت پر پوری طرح غلبہ نہ پاسکا اور عینیت اور مادیت کے درمیان بی ڈانوال ڈول رہا۔فلفہ کے میدان میں ارسطونے تین انہم کا میر انہا می درمیان میں درمیان میں ڈانوال ڈول رہا۔فلفہ کے میدان میں ارسطونے تین

اہم کام سرانجام دیے: 1 یضیوریٹیکل یا نظری بہلو: وجود ، اس کے عناصر ترکیبیں ، علتوں اور ماغذوں کے حوالے ہے غورفکر؛

2- عملی پہلو: انسانی سرگرمیوں کے حوالے سے: اور

3\_شاعرابه ببهاو بس كاتعلق تخليقيت عا

سائنس کا کی نظر عموی نوعیت کا ہے، یعنی جوذ بمن کے ذریعہ قابل حصول ہو۔ تا ہم ، عموی چیز صرف حسیات کے ذریعے ادراک میں آنے والے افراد میں موجود ہے اوراس کے ذریعہ بی استقرائی عمومیت کے ذریعہ بی استقرائی عمومیت کے ذریعہ بی استقرائی عمومیت (Inductive Generalisation) شرط ہے جوک حسی ادراک کے بغیر ناممکن ہے۔ ارسطو نے چارا سامی علتوں کو شناخت کیا۔۔۔(1)۔ مادہ دہا ہست ہونے کا مجبول امکان ؛ (2)۔۔جوہر یا جمیت بحس کی حقیقت مادے میں محض ایک امکان ہے؛ (3)۔۔۔ حرکت کا آغاز ؛ اور (4)۔ مقصد۔

ارسطوساری فطرت کو 'مادے' سے 'بیئت' اور پھروالی 'بیئت' سے ' مادے' کی جانب تبدیلیوں کے طور پر دیکھتا ہے۔تاہم ،اُس نے مادے بیس صرف مجبول اُصول جانب تبدیلیوں کے طور پر دیکھتا ہے۔تاہم ،اُس نے مادے بیس صرف مجبول اُصول (Passive Princilple) کو بیعت کے ساتھ جوڑ دیا۔اُس کی نظر میں فعالیت کا مطلق منبع خدا ہے۔۔' غیر متحرک ازلی ماتھ جوڑ دیا۔اُس کی نظر میں فعالیت کا مطلق منبع خدا ہے۔۔' غیر متحرک ازلی محرک۔' بایں ہمہ' مثال کے بارے میں ارسطوکا معروضی عینی نظر ریکی حوالوں سے افلاطون کی عینیت کی نسبت زیادہ و وررس ، زیادہ عمومی اور زیادہ معروضی ہے۔وہ مادیت کے بہت قریب بہنیا۔

ارسطوکی روایق منطق نظریہ علم اور اور نظریہ صدافت کے ساتھ قریبی طور پر منسلک ہے، کیونکہ اُس نے منطقی امثال میں وجود کی اشکال بھی دیکھیں نظریہ میں اُس نے واضح طور پر شلیم شدہ اور ممکن کے درمیان فرق کیا۔ بہر حال وہ عالم کی ان دوصور توں کو زبان کے ذریعہ مربوط کرتا ہے۔ ارسطو کے مطابق تجربہ 'آراء''کی نقد بق کے عمل میں حتی مرحلہ مہیں ،اور سائنس کے اعلیٰ دعوے کی جیائی حسیات کے بجائے ذبمن کے ذریعہ جانچی جاتی منبیں ،اور سائنس کے ذریعہ قابل بخصیل آفاتی مقولے (Axioms) ہمارے اذبان میں خلقی طور پر موجود نہیں۔ سائنس کا حتی مقصد موضوع (subject) کا تعین کرنا ہے اور اس خلقی طور پر موجود نہیں۔ سائنس کا حتی مقصد موضوع (Induction) کا تعین کرنا ہے اور اس کے لیے استخراج (Induction) اور استمباط (Induction) شرط ہے۔ چونکہ کوئی ایسا تصور موجود نہیں جو دیگر تمام تصورات کی توثیق کرے اور نیجیًا مختلف تصورات کو ایک

عمومی صورت میں واحد زمرے میں نہیں رکھا جاسکتا۔ لہٰذا ارسطونے زمرے ( کیٹئریز) بعنی اعلیٰ ترگروہ بیش کیے جن کے ساتھ حقیقی طور پر موجود دیگر تمام گروہوں کا تعلق ہے۔

تکوینیات (Cosmology) میں ارسطوں نے فیٹا غورت کے پیردکاروں کا نظریہ مستر دکرتے ہوئے ایک کراؤ ارض پر مرکوز پیش کیا جوسورج کومرکز قرار دیے والے تلوس کا پڑیکس کے دور تک تمام مفکرین اور سائنس دانوں کے ذہنوں پر چھایا رہا۔اخلا قیات میں ارسطوئی تفکر (مراقبہ) کو اعلیٰ ترین ذہنی سرگرمی قرار دیا۔اس کی وجہ فلامول کی جسمانی مخت کو ذہنی تعیش سے الگ کیا جاتا تھا۔یہ ذہنی سمولت صرف آزاد یونانیوں کے لیے مخصوص تھی۔

ارسطو کے مطابق اخلا قیات کا مثالی نمونہ خدا تھا۔۔۔ کامل ترین فلسفی '' خود متفکر فکر۔'' اُس کے نظریۂ معاشرت میں غلامی کی جڑیں تھیں ،ریاستی اتھارٹی کی اعلیٰ ترین صورتیں وہ تھیں جن میں طاقت کا خود غرضانہ استعال نہ ہوسکے اور جن کے تحت حکام سارے معاشرے کوفائدہ پہنچا کیں۔

فلفے میں ارسطوکی حیص ہیں کا نتیجہ بعد میں اُس کے دورُ نے کی صورت میں سامنے آیا۔ مادیت پندانہ دبخانات نے جا گیردارنہ معاشرے کے فلسفہ میں ترتی پندانہ خیالات کی ترتی میں ایک اہم کردارادا کیا ،اورعینیت پیندانہ عناصر کوقر ون وسطی کے اہل کلیسیا نے وسعت دی اورار سطوکی تھیوریز کوئٹس الہیاتی بنا کر پیش کیا۔

افلاطون کی طرح ارسطون بھی اکیڈی میں اسے ابتدائی سالوں کی دوران ہا قاعدگی
سے مکالمات کو استعال کیا، لیکن افلاطون جیسی تخیلائی صلاحتوں سے عاری ہونے کے
ہاعث اُس نے غالبًا بھی بھی اس جیسا انداز نہ بایا۔ بعد کے مصنفین کی تحریروں میں چند
ایک شذروں کے سوااُس کے ڈائیلاگ میں سے کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا۔ ارسطون کی بچھ
مخضر ٹیکنیکل نوٹس بھی لکھے، مشلا فلسفیانہ اصطلاحات کی گفت اور فیڈا غورث کے عقائد کا
فلاصہ تا ہم، ارسطوکے لیکی توٹس آج بھی موجود ہیں جو اُس نے علم اور آرم کی تقریباً ہم
شاخ کے حوالے سے لکھے مقے، بی توٹس ارسطوکی شہرت کی بنیاد ہیں۔

روم کے زوال کے بعد مغرب میں ارسطو کی تحریریں کھو گئیں۔9وین صدی عیسوی

کے دوران عرب محققین نے ارسطو کو عربی میں ترجمہ کر کے اسلامی دنیا میں متعارف کروایا۔بارہویں صدی عیسوی کا ہسپانوی، عربی فلفی ابن رُشداُن عرب محققین میں سے مشہور ترین ہے جنہوں نے ارسطوکا مطالعہ کیا اوراُس کی تشریح وقوضی کی۔ تیر ہویں صدی میں لا طبنی مغرب نے ارسطوکا م میں دوبارہ دلچیسی فی اور سینٹ ٹامس آکو بنس کواس میں عیسائی فکر کے لیے ایک فلسفیاند اساس مل گئی۔کلیسیائی حکام نے شردع شروع میس ٹامس آکو بنس پراعتراض کیا۔ارسطوکا فلسفہائی وریا فت نو کے ابتدائی مراحل میں پھھشک کی نگاہ سے دیکھا گیا جس کی بڑی وجہ یہ خیال تھا کہ اُس کی تعلیمات دنیا کے مادیت پسنداند نکھ نظم پیش جوتی ہیں۔ بہر کیف آکو بنس کی تحریروں کو مقبولیت حاصل ہوئی۔اور بعد کا فلسفہ علم الکلام آکو بنس کی پیرا کردہ روایت پر بی قائم رہاجس کی بنیا دارسطوئی فکر پرتھی۔

ارسطو کے فلسفہ کا اثر ہمہ گیر ٹابت ہوا ۔ جی کہ اس نے جدید زبان اور فہم عامہ کی تشکیل میں بھی مدددی ۔ اُس کے نظریہ '' ازلی محرک' بطور حتی علت نے الہیات میں ایک اہم کر دار ادا کیا ۔ 20 ویں صدی سے پہلے تک منطق کا مطلب ہی ارسطومنطق تھا۔ نشاۃ ٹانیہ سے بعد تک بھی ماہرین فلکیات اور شعرا اُس کے تصور کا مُنات کو مانے رہے ۔ اُنیسویں صدی میں برطانوی سائنس دان چارلس ڈارون نے انواع کے غیر منتغیرین کے نظریے کو بدلا، میں برطانوی سائنس دان چارلس ڈارون کے انواع کے غیر منتغیرین کے نظریے کو بدلا، کیکن اُس سے پہلے تک زوالوجی کا انحصار ارسطو کے کام پر ہی رہا ۔ 20 ویں صدی میں ارسطو کے طریقہ کا راور تعلیم کے ساتھ اس کے تعلق کی ایک نئی جہت کو سامنے لایا گیا۔

ندصرف شعبدز والوجی بلکه بحثیثیت مجموع علمی دنیا کا جائزه لینے پرڈارون کا بیکہنا بالکل درست نظر آتا ہے کہ اس کے اپنے دور کے عقلی ہیروز'' بوڑ ھے ارسطو کے مقالبے میں محض طفل کمت سے ۔''

احمد عقيل رو بي ركھتے ہيں۔

جڑی ہو ٹیوں اور دوائیوں کی ٹلی جلی خوشبوؤں کی فضا ہیں سائس لینے والا ہیہ بچہ آگے چلی کر بہت ہڑا آ دی ٹابت ہوا۔عظمت اور کا کردگی کی او نجی فصیل پر اس نے اپنے نام کی سختی لئکائی۔صدیاں گزیرگئی ہیں گراس شختی پر لکھے اس کے نام کے حروف اب بھی ستاروں کی طرح روشن اور تا بندہ ہیں۔انسانی علم کی وہ کوئی شاخ ہے جس کے نام کا بھول نہیں مہک کی طرح روشن اور تا بندہ ہیں۔انسانی علم کی وہ کوئی شاخ ہے جس کے نام کا بھول نہیں مہک

ر ہا۔فزکس، بیالو جی،زوالو جی،فلفہ،خطابت،شاعری، تقید،موسیقی،ڈراماتھیڑ،اخلاقیات ،نفسیات،سیاست،رموزِسلطنت،سائنس، جمالیات غرض''چمن میں ہرطرف بمحری ہوئی ہےواستان اس کی''۔

تین چراغ ایک دوسرے ہے روشی لے کر روشن ہوئے اور اب تک روشن ہیں۔
سقراط ، افلاطون کا استاد تھا ، افلاطون نے یہی علم سقراط ہے لے کرارسطوکو دیا اور پھر متنوں
نے بیملم و ہنرانسانی نسلوں کو نتقل کیا۔ان کا فیض قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری
رہے گا۔

ارسطوکا باپ مقدونیہ کے بادشاہ Amyntasکی دربار سے مسلک تھا

Amyntas فلپ کا باپ اور سکندراعظم کا داداتھا)۔ارسطوکی پرورش بڑے شاہانہ انداز
میں ہوئی۔18 سال کی عمر میں اسے اینفٹر میں افلاطون کی اکیڈی میں پڑھنے کے لیے بھیجا
گیا۔افلاطون کی تربیت نے اس کی ذندگی بدل کر رکھ دی۔ارسطو بہت ذبین تھا۔افلاطون
اسے اپنی اکیڈی کا''موتی'' کہا کرتا تھا۔ارسطوکوا پے استاد کے چندنظریات سے اختلاف
بھی تھا،جس کا وہ د بے د بے الفاظ میں بھی بھی اظہار بھی کیا کرتا تھا،افلاطون ہنس کر ٹال
دیتا تھا۔افلاطون کا ایک فقرہ تو اینفٹر کی گلیوں میں بہت مشہور بھی ہوا تھا:

''ارسطووہ بچھڑا ہے جو مال کا سمارا دورہ پی کر مال کو دولتیاں مارر ہاہے'' واقعہ یوں ہے کہ افلاطون سے ایک بارایک طالب علم نے ارسطو کی شکایت کی اور کہا کہ ارسطواس کے پچھ نظریات کا غذاق اڑا تا ہے اور سرعام کہتا ہے:

''افلاطون كيمرن سيفلفهمر بيس جائكا'' افلاطون ن شاگردى بات من كرفته قهدلگايا اور كها:

''اس میں جیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ دراصل ارسطو وہ بچھڑا ہے جو مال کا سارا دورھ بی کر مال کو دولتیاں مارر ہاہے۔''

بچھڑا ماں کو دولتیاں مارتار ہا۔ ماں بنس بنس کر بچھڑ ہے کی دولتیاں برداشت کرتی اور پیار سے دیکھٹر اماں کو دولتیاں برداشت کرتی اور پیار سے دیکھتی رہی۔ارسطوا فلاطون کے پیاس 20 سال تک رہا۔ جب 347 قبل سے بیں افلاطون نو ت ہوا تو ارسطونے اپنے استاد کی قبر کا کتبہ لکھا۔ بعد از ال وہ اپنے دوست اور

- **248** -----

افلاطون کے ایک ثا گرد ہرمیاس کے پاس ایشیائے کو چک کی ایک ریاست Atameus چاا گیا۔ ہرمیاس اس ریاست کا بادشاہ تھا۔ بیدونی ہرمیاس ہے جس نے افلاطون کو اپنی پاس بلایا تھا اور پیش کش کی تھی کہ افلاطون ریاست کو اپنی مثالی ریاست (Republic) کے مطابق چلا کے۔افلاطون وہاں گیالیکن ناکام واپس لوٹا۔

ارسطوتھیوفرائٹس (Theopdhratus) کے ساتھ جزیرہ Lesbos ہیں گیا۔
وہاں زوالو جی اور بائن کے بے شار تجزیے کیے۔واپس آکر ہرمیاس کی بھیتی ہیتھیا س
(Pythisas) کے ساتھ شادی کی اور ہرمیاس کی موت تک وہاں تجربات ہیں مشغول رہا
اورخوشحال زندگی بسر کرتارہا۔343 قبل سے کے ابتدائی دنوں ہیں اے مقدونیہ کے بادشاہ
فلید دوئم کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ خط کی تجریر کچھ یوں تھی:

"فلب دوئم كى طرف \_\_ ارسطوكوسلام \_

آپ کی اطلاع کے لیے تحریر ہے کہ دیوتاؤں نے جھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ میں دیوتاؤں نے جھے ایک بیٹا عطا کیا ہے۔ میں دیوتاؤں کا شکر گزار ہوں۔ اس بات برنیس کہ جھے بیٹاعطا کیا بلکہ اس پر کہ وہ آپ کے زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ جھے امید ہے کہ وہ آپی تربیت اور رہنمائی میں ایک بہتر اور اچھا بادشاہ ٹابت ہوگا۔''

ایک فلاسفر کوئیک با دشاہ کا بیر خط فلاسفر کی عظمت کا اعتراف تھا۔ارسطو۔نے اس دعوت نا ہے کو قبول کیا اور فلپ دوئم کے بیٹے سکندراعظم کا اتالیق بننا منظور کر لیا۔ارسطو کی عمراس وقت 30 سال تھی۔

ارسطو چندسال اپی تجرندگاہ میں تجربات کرتا رہا اور پھراسے دوبارہ سے سکندر کی ہا قاعدہ تربیت کا بلاوآ گیا۔ارسطوکوسکندر کی پیدائش پرفلپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا تا پڑا اور وہ مقدوئیہ چلا گیا۔ایک مصنف نے بادشاہ اورفلنی کے اس بندھن کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی ہے۔وہ لکھتا ہے:

"ال ملاب اور بندهن سے دوہا تنی سامنے آئیں۔بادشاہ کا بیٹا طافت حاصل کرنا جا ہتا تھا اور پوری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھ دہا تھا۔فلسفی انسانی دہاغ کے سامنے فکر و خیال کی ایک نئی دنیا دریا فت کرنا جا ہتا تھا۔دونوں اپنی اپنی آرزووں کی تکیل میں کا میاب خیال کی ایک نئی دنیا دریا فت کرنا جا ہتا تھا۔دونوں اپنی اپنی آرزووں کی تکیل میں کا میاب

ر ہے۔''

ارسطونے مقدونیہ جاکر Pellas کے قریب Mifza کے مقام پر اپنا سکول قائم
کرلیا اور درختوں کے جمنڈ میں سکندر اور دیگر امیر آ دمیوں کے بیٹوں کو تعلیم دینے لگا۔ سب
ارسطوکی بھر بلی نشست کے گرد جمع ہو جاتے اور اس کی گفتگوس کر جیران ہوتے
رہتے ۔ ارسطو دنیا بھر کے علوم اور مسائل کی گر ہیں کھول رہتا اور نو جوان مستفید ہوتے
رہتے ، نہ استار دوائتی انداز میں پڑھا تا تھا اور نہ شاگر دروائتی انداز میں پڑھنے کے عادی
مقے ۔ سکندر استاد کی با تیں س س کر بڑا عقل مند ہوگیا تھا اور اپنے فیصلے خود کرنے کا عادی
ہوگیا تھا۔

ایک دن ارسطونے اپنے ایک شاگر دسے پوچھا: ''باد شاہ بننے کے بعد اگرتم کچھ مسائل میں گھر جا دَ اور تخت کو کچھ خطرات کا سامنا در پیش ہوتو تم کیا کروگے۔''

شاگرد نے جواب دیا:

'' میں بزرگ اور تجربہ کاروں ہے مشورے لے کران مسائل کومل کرنے کی کوشش کروں گا۔''

دوا کیک ٹاگر دوں نے بھی بھھا لیسے جوابات دیئے۔ جب ارسطونے بہی سوال سکندر سے کیا تو اس نے جوابا کہا:

'' بیں اس کا جواب نہیں و ہے سکتا۔ نہ بی کوئی دومرا آ دمی دے سکتا ہے۔ جب ایسا وقت آجائے تو اس سوال کا جواب میں حالات کے مطابق دوں گا۔ پتانہیں حالات کیا ہوں اور خطرات کیا''

ارسطونے سکندرکو ہا دشاہی رموز اور در ہاری صور تحال سے نمٹنے کے گرسکھائے۔ علم و فلسفے کی مسرت ہے اسے اگاہی دی۔ سکندر کے دل میں عظیم ہونانی شاعر ہومر (Homer) کی محبت کے نبج ہوئے ۔ سکندر سماری عمر ہومر کی عظمت کا قائل رہا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر جب بھی کسی نوجی میں بوجاتا تو ہومر کی دونوں کتابیں (ایلیڈ اور اوڈی می بجس میں اپنے ساتھ رکھتا اور اپنی نوجوں کو میدان جنگ میں ای طرح تر تبیب دیتا تھا جس طرح ہومرنے ہونانی کھتا اور اپنی نوجوں کو میدان جنگ میں ای طرح تر تبیب دیتا تھا جس طرح ہومرنے ہونانی

فوجوں کوٹرائے کی جنگ میں دکھایا تھا۔

سکندر کے والد فلپ نے ارسطو کی بہت عزت کی۔ سٹا گیریا کا شہر (جوکسی پرانے بادشاہ نے حملہ کر کے برباد کردیا تھا)از سرنونغمیر کرایااور وہاں کےلوگوں کوعزت اور خوشحانی کی بے بہادولت بخشی۔

سکندر جب سکندراعظم بن گیا تب بھی ارسطو کے احتر ام بیں کوئی فرق نہ آنے دیا۔وہ اکٹر کہا کرتا تھا:

''میرے باپ نے مجھے زندگی دی ہے لیکن ارسطونے مجھے اس زندگی کواچھا اور بہتر بنانے کافن سکھایا ہے''

ارسطوجب پی 40 میل کمی تجربه گاہ میں جانوروں ،مویشیوں ، پرندوں ، محجیلیوں اور وشیوں ، پرندوں ، محجیلیوں اور وشی جانوروں کی عادات وخصائل پر تجرب کررہا تھا تو سکندر نے دو ہزار آ دمیوں کوارسطو کی حفاظت میں دے دیا تھا کہ وہ ارسطو کا ہاتھ بٹاسکیس مسود ہاور کتابیں اسمحی کر کے ارسطو کی خدمت میں پیش کیس ، جن تک رسائی ارسطو کے بس میں نتھی ۔

جب سکندرالیتیافتے کرنے کے لیے روانہ ہوا توارسطوا پیھنٹر چلا آیا اور وہاں اپنااسکول Lycemu قائم کرلیا ہم کے پیاسے جوق ذرجوق اس سکول کی طرف آنے لگے۔ارسطو نے 12 سال تک Lyceum بیں مختلف علوم کی تدریس کا کام جاری رکھا اور وسیع پیانے 12 سال تک سلوم تھا لے لکھے جو طالب علموں کے لیے بھی مددگار تابت ہوئے اور اس کے ایعد آنے والی نسلول نے بھی اس سے استفادہ کیا اور آج تک کردہ تی ہے۔ان علوم میں کے بعد آنے والی نسلول نے بھی اس سے استفادہ کیا اور آج تک کردہ تی ہے۔ان علوم میں

- 1)Physics 2)Metaphyscis 3)Politics
- 4)De Anima (on the soul) 5)poetics

شامل ہیں۔فزیکل سائنس میں ارسطونے

- 1)Anatomy 2)Astronomy 3)Embryology 4)Geography
- 5)Geology 6)Meteorology 7)Physics 8)Zoology کے موضوعات پر کتا ہیں تکھیں۔علاوہ ازیں
- 1)Philosophy 2)Ethics 3)Politics 4)Metaphysics

5) Economics 6) Psychology 7) Theology 8) Rhetoric

پرسائل اور کتابی تکصیں۔ ارسطونے تمام علوم پرمباحث کئے ، لیکچر دیئے ، مسودات

مرتب کئے۔ اس کے علاوہ اس نے رسومات ، ادب اور شاعری پر مقالے بھی تکھے۔ کہاجاتا

ہر کیا رسطوشا ید واحد آ دمی تھا جس نے ہر وہ علم حاصل کیا جو اس کے عہد میں موجود تھا۔ نہ صرف یہ کہاس نے اپنے عہد میں جاری اور موجود علم کو حاصل کیا بلکداس نے علم میں اضافہ کر کے اسے وسیع کیا اور آ گے بردھایا۔

سندراعظم اپنی زندگی کے آخری برسوں میں ارسطوکے بارے میں شکوک وشبہات کا شکار ہوگیا تھا۔اسے بیفاطنہی ہوگئی کہ شاید ارسطواس کے مخالف گروپ میں شامل ہوگیا ہے۔سندر نے ارسطوکو خطوط کھے کراس بات کا اظہار بھی کیا تھا۔سکندر کے پاس اس کا شہوت ہمی موجود تھا۔اور وہ ثبوت ارسطوکا بھتیجا کالیستھیز تھال، جسے سکندر نے غداری کے جرم میں موت کی سزاد ہے دی تھی۔ایسلوکی شیاس موت کی سیکندر کی موت کے بیجھے ارسطو کا ہاتھ بھی شامل تھا، لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں۔

سکندر کے خلاف ایک گروپ سرگرم عمل تھا اور اس کی سرگرمیاں سکندر کے مقدونیہ سے غائب رہنے کی وجہ سے اور تیز ہوگئ تھیں۔ بیگر وپ سکندر کی خاص عنایات کی وجہ سے ارسطو کے بھی خلاف تھا۔ سکندراعظم کی موت کے بعد مقدونیہ اور ایتضنر میں بیگروہ اور مشتعل ہوگیا۔ ارسطونے حالات کا جائزہ لیا اور ایتضنر چھوڑ کرائی والدہ کے شہر چلا گیا اور جاتے ہے کہہ گیا:

'' میں انتضنر کے لوگوں کے ہاتھوں فلسفے کو دوبارہ موت کے گھاٹ نہیں اتر نے دول ''

ہم ہا ہار وہ ستراط کے ساتھ یہ سلوک کر بچے تھے۔ارسطونے اینفنر سے بھاگر Euboea میں پناہ لی۔ چندروز بیاری میں مبتلار ہااور 322 قبل سے میں فوت ہوگیا۔اس نے ایپ شاہ کی ۔ چندروز بیاری میں مبتلار ہااور 322 قبل سے میں فوت ہوگیا۔اس نے ایپ ایک شاگر دکو وصیت کی کہ جھے میری بیوی کے پہلو میں دفنایا جائے۔
ارسطو کے علمی بخفیق اور تجرباتی کارنا ہے قابل رشک ہیں۔ارسطونے 147 تحقیقی مقالے ،رسالے یا کتابیں تکھیں ۔ جن میں سے صرف 147ب لا تبریریوں میں محفوظ مقالے ،رسالے یا کتابیں تکھیں ۔ جن میں سے صرف 147ب لا تبریریوں میں محفوظ

ہیں۔ یوں تو ارسطو کا ہر مقالہ اس کی تحقیق کارکردگی ایک اعلیٰ مثال ہے گر

Topics اور مقالہ اس کی تحقیق کارکردگی ایک اعلیٰ مثال ہے گر

عامل ہیں۔ جن میں منطق ، بیالو بی اور نفسیات کے بارے میں اس کے خیالات سے زبانہ

اب تک مستفیض ہور ہا ہے۔ اس کار سالہ Poetics دنیائے اوب میں تنقید کی پہلی کتاب

ثابت ہوئی ۔ جدید زمانے کی تنقید اب تک اس کے اردگردگھوم رہی ہے مشہور انگریز دانش

اور جان ڈرائیڈن Jhon Dryden نے ارسطوکی عظمت کوایک فقرے میں یوں قلم بند

He Made his Torch Universal Light

ارسطوکی مشعل نے ایس عالم گیرروشی کا روپ دھارا کہ صدیوں سے زمانہ اس کے خیالات کی جاندنی میں اپناراستہ بنار ہاہے۔
Thomson کہتا ہے:

"For Two Thousand Years and Through out All Lands

Men Have Come to Aristotle, and Found in Him Information

and Instructions That Which they Desired".

ل Lesbos) جزیرے میں ارسطونے بہت کام کیا ۔انسان کو چھوڑ کر پرشدول، جانوروں اور چھیلیوں پر تجربے کئے۔وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے صرف آ دی کے جسم کو مہیں کھولا ورنہ ہر جانور اور پر تکرے کے اندرونی جھے کا جائزہ لیا ہے ارسطو کے جانوروں اور پر تکرے جانوروں اور پر تکرے اندرونی حصے کا جائزہ لیا ہے ارسطو کے جانوروں اور پر تکروں پر تجربے بہت کامیا ہے رہے۔ اس نے

- 1)History of Animals
- 2)Generations of Animals
- 3)Parts of Animals

لکھ کرآ نے والی انسانی نسلوں کے لیے کام بہت آسان کر دیا۔ سمندری جانوروں کی زندگی پراس کے تجربے بہت کامیاب رہے۔ کہا جاتا ہے کہاں نے بیسب پھی لکھ کرا ہے وقت سے دو ہزار سال پہلے تحقیق کا ڈول ڈالا۔ انیسویں صدی تک تحقیق ای کے بنیادی اصولوں کی ردشی میں چاتی ہے۔ اس نے

1) Cati Fish

2) Electric Fish

3)Torpedo

4) Angler Fish

5)Octopus

6) Sepia (Cuttle Fish)

کے بارے میں بنیادی اطلاعات فراہم کیں اوران پرتجربے کیے۔ اس کے علاوہ اس فے زندہ رہے والی اشیا کومختلف اقسام میں تقسیم کیا ۔ اور Animals with اشیا کومختلف اقسام میں تقسیم کیا ۔ اور Animals without blood کے خانوں میں تقسیم کیا ۔ جدید سائندانوں کا خیال ہے کہ ارسطو کے ہاں شخصیت کی بچھ اغلاط پائی جاتی ہیں لیکن اس کی بنیادی شخصیت ہے انکار ممکن نہیں۔

عملی فلیفے میں ارسطوکا کام بہت اہم نوعیت کا ہے۔ اس نے آ دمی ، ریاست اورشہری زندگی کے بارے میں اپنے خیالات کا ظہار کیا۔ (Politics) میں وہ ریاست ،حکومت انسان اور معاشرے کے باہمی تعلق پراپنے خیالات کا کھل کر جائز ہلیتا ہے۔ وہ شہری زندگی ااور آ دمی کے تعلق کو ایک باہمی اشتر اک قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بیاشتر اک ایک نیک ممل کی خاطر ہے تا کہ آ دمی اچھی اور بہتر زندگی گز ارسکے۔

فرداورر باست یا شہر کا بیاشتر اک ایسے کاموں کے لئے ہونا چاہیے۔ صرف اکشے اور مل جال کر دینے کے سے بھی کیا جاتا ہے اور مل جل کر رہنے کے لئے نہیں۔ بید معاہدہ عمر انی موت کے خوف ہے بھی کیا جاتا ہے اور ریاست سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ شہری یا دفر دکی زندگی کی حفاظت کرے۔

افلاطون عورتوں کو مردوں کے برابر درجہ دیتا ہے جبکہ ارسطو کا خیال ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے بیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔اس کا خیال ہے کہ عورتیں شہری زندگی بیں مردوں ہے مقابلے بیں کا تبیل کے مقابلے بیں ٹانوی حیثیت رکھتی ہیں۔اس کا خیال ہے کہ اگر گھوڑا چھکڑا تھینج سکتا ہے تو میں مردوں بھی چھکڑا تھینج کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ارسطومسرت کے جصول میں عورتوں کو مردوں کے برابر جگد دیتا ہے اور کہتا ہے:

''وہ معاشرہ بھی تر فی نہیں کرسکتا جس میں عورتوں کومردوں سے برابرحصول مسرت کےمواقع نہ دیدے جائیں''

ا بی کتاب RHETORIC میں وہ سیارٹا کی مثال دے سکتا ہے کہ شیارٹا کا

254 -----

معاشرہ اس کئے ترقی نہیں کرسکتا کہ وہاں عورتوں کی حالت مردوں کے مقالمے ہیں بہت بدتر ہے اور عورتیں بدحالی میں جی رہی ہیں۔

ارسطو کے تحقیقی کاموں کا جائزہ بے حدمشکل کام ہے۔ اس کی دو دجو ہات ہیں۔ ایک توار ارسطو کا کام انتا و سیج ہے کہ آ دمی دیکھ کر جیرت زدہ رہ جاتا ہے جبکہ دوسری دجہ ان علوم کے حوالے سے لاعلمی ہے جن پر ارسطونے تحقیق کی۔ میں عاجز اور بے بس ہول کیونکہ ان علوم سے آ شنائی پیدا کرنے کے لئے ایک عمر چاہیے۔ میں نے ارسطو کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک دانا اور عقل مند آ دمی کی بات پر عمل کیا ہے اس نے کہا تھا:

میں نے بھی بھی کیا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ارسطو کو پڑھا اور جتنا ہو سکا یا دواشت میں سنجال کرر کھالیا۔

ارسطوکی ایک کتاب (Poetics) تقید کی بہت اعلی اور متند کتاب ہے۔ یہ ایک ایس کتاب ہے جو تقیدی نظام کی بہلی کتاب ٹابت ہوئی۔ تقیدی نظریات کی برچھا کیاں ہوم Homer کے ہاں بھی دکھائی وی جی بیں۔ تقیدی اشار سے افلاطون کے مکالموں میں بھی ملتے ہیں گر با قاعدہ نظام ان دونوں کے ہاں نہیں ہے۔ اس با قاعدہ نظام کی بنیاد ارسطونے بوطیقا (Poetics) لکھ کردھی اور بعد میں آنے والوں نقادوں نے اس بنیاد برائے این محلات بنائے اور سرخروہ وئے۔

ارسطوکا تقید شعر پر لکھا ہوا ہے مقالہ جس کا نام اس نے اسپے طالب علموں کی رہنمائی کے لئے لکھا مقا۔ دراصل ہے مقالہ اس نے اسپے طالب علموں کی رہنمائی کے لئے لکھا تھا۔ نقادوں کی نظر میں ہے تاہمل اور ادھورا مقالہ ہے۔ ارسطونے اس میں پچھ ہاتوں کو تکمل لکھا ہے۔ پچھ پر سرسری ہات کی ہے اور پچھ کوادھورا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی دوسری دو کتابوں لکھا ہے۔ پچھ پر سرسری ہات کی ہے اور پچھ کوادھورا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی دوسری دو کتابوں (Poetics) کا اور (poetics) کے مقابلے میں بوطبقا (poetics) کا اسلوب اکھڑ اا کھڑ اسا ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیدراصل کلاس نوش تھے۔ جنہیں بعد میں اکھا کرکے کتاب بنادیا گیا۔ اس فامی کے باوجود بوطبقا قلسفیاندانداز میں کھی ہوئی

تقید کی پہلی تکمل کتاب ہے۔ یہ کتاب اولی تقید کا ایک کمل نصاب ہے جس میں ارسطو
طالب علموں کوڈرا مائی شاعری کے بارے میں ہدایات ویتا ہے۔شاعری کی تعریف، ابتدا،
شاعری کی اقسام اور شاعری کی ارتقائی صور تحال پر بات چیت کرتا ہے۔شعری ڈرامے کی
تفکیل میں ضروری عناصر کی نشاند ہی کرتا ہے اور شاعری پر کئے گئے نقادوں کے
اعتر اضات کا جواب ویتا ہے۔ اس وقت شاید افلاطون واحد آ دمی تھا جس نے شاعری کو
تقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ارسطونے اس کے اعتر اضات کا جواب دیا ہے۔ بوطیقا کونقادوں نے
افلاطون کے تقید کی نظریات کا جواب نامہ کہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے مثال کے
طور بر:

1۔افلاطون شاعری کونقل کی نقل قرار دیتا ہے۔ارسطومثال دے کروضا حت کرتا ہے کہ شاعری عظیم سپائی سے نین منزلیس دور ہے کیکن ارسطوا سے ایس نقالی قرار دیتا ہے جس میں آفاتی سپائی موجود ہے۔شاعری کا طریقہ کارتاریخ سے زیادہ قابل قندر ہے۔تاریخ کا مقصد صرف حقائق بیان کرنا ہے جبکہ شاعری حقائق کی ائتہائی صورت کو بیان میں لاتی ہے۔

2۔افلاطون کا خیال ہے کہ شاعری کی قدرو قبت کا اندازہ اس مسرت سے ہیں لگانا چاہیے، جو کسی فن پارے کو پڑھ کرمحسوس ہوتی ہے۔ بلکہ اس سچائی سے لگانا چاہیے جو لگانی ہیش کرتی ہے۔ارسطو کہتا ہے کہ ہرچیز کی محمل نقالی ہی اصل سچائی کا سبب ہے۔

3۔افلاطون کا خیال ہے کہ شاعری جذبات میں اشتعال پیدا کرتی ہے چنانچہاہے قیداعتدال میں رہنا جاہیے۔ارسطو کا دعویٰ یہ ہے کہ شاعری جذبات کی تطہیراور تزکیہ نفس کرتی ہے۔ادر جذبات کی شدت میں کی پیدا کرتی ہے۔

ارسطونے بوطیقا کے شروع ہی ہیں اپنے دائرہ کار کا اعلان کر دیا ہے۔ کتاب کے پہلے دوابواب میں ارسطونے نقالی اور نقالی کے ذرائع پر بحث کی ہے۔ اگلے دوابواب میں اس فری کے آناز ، شاعری کی اقسام ، البیدادر در میداور طربید پر بحث کی ہے۔ باب نمبر 6 میں ارسطوالید پر بحث کرتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے المید کی نوعیت اور اصل پر گفتگو ہے بھراس کے عناصر بلاث، کردار، آرائش پراظہار خیال کیا ہے۔ اگلے باب میں بلاث برروشی ڈالی ہے کہ اسے ممل ہونا جا ہے بینی اس میں ابتدائی ، درمیانی اور آخری حصہ بلاث برروشی ڈالی ہے کہ اسے ممل ہونا جا ہے بینی اس میں ابتدائی ، درمیانی اور آخری حصہ بلاث برروشی ڈالی ہے کہ اسے ممل ہونا جا ہے بینی اس میں ابتدائی ، درمیانی اور آخری حصہ

موجود ہو۔ باب نمبر 8 میں وحدت عمل اور باب نمبر 9 میں شاعری اور تاریخ کے فرق کی وضاحت کی ہے۔ ایکے وضاحت کی ہے۔ ایکے دوابواب میں کردار پر بحث کی ہے اور بتلایا ہے کہ پلاٹ کے مقابلے میں کرداروں کی دوابواب میں کرداروں کی ایمیت بہت کم ہے۔ باب نمبر 16 میں انکشافات اورا گلے دوابواب میں المیہ نگاروں کے ایمیت بہت کم ہے۔ باب نمبر 20 میں نبان کے لئے بچھ ہدایات اور اصول تحریر کئے میں۔ باب نمبر 20 میں زبان کے استعال ، ایمیت اور استعار ب پر بحث کی ہے۔ آخری چار ابواب میں رزمیہ (Epic) شاعری کے ، پلاٹ اور ڈھانچ پر بحث کی ہے۔ آخری چار ابواب میں رزمیہ کا موازنہ کیا ہے۔ المیہ اور زمیہ کا موازنہ کیا ہے۔ المیہ اور ڈھانچ پر بحث کی ہے اور تجزیہ کیا ہے۔ المیہ اور زمیہ کا موازنہ کیا ہے۔ المیہ اور ڈھانچ پر بحث کی ہے اور تجزیہ کی ابتداء میں جوعنوا نات قائم کئے گئے ہیں ہو میں موجود مواد ہی ممل کتاب کی ابتداء میں جوعنوا نات قائم کئے گئے ہیں ان پر بحث کی گئی ہے۔ کتاب کہ خری جے شاید ضائع ہو چکے ہیں۔ اس نا ممل کتاب میں موجود مواد ہی ممل ہونی ہیں ارسطوک کی مفایم کی نشان دہی کرتا۔

ارسطونے اپنے عہد میں موجود تمام علوم پر کاملیت حاصل کی۔وہ اپنے عہد کا سب
ہے زیادہ پڑھا لکھا آ دمی تھا۔ پورے اپنجسٹر میں سب سے بڑی لائبر بری ڈراہا نگار بوری
پیڈیز کی تھی،دوسری بڑی لائبر بری ارسطوکی تھی۔

ارسطو کی علمی قابلیت، ذہانت، تحقیق، دانش اور فلسفیانہ صلاحیت، سائنسی، عمرانی تاریخ ، تنقیدی طافت کو ہرعہد کے انسان نے تسلیم کمیا اور رہنمائی حاصل کی ہے۔کولرج نے تعمیک بی کہاتھا کہ سی مجمد کا انسان افلاطون اور ارسطو کے اثر ہے نبیں نے سکتا۔

ارسطوعالمی علوم کا پروفیسر تھا۔ مغرب، پورپ اور عربول نے اس سے استفادہ کیا۔ مشہور دانش در THOMPSON کے الفاظ پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں:

"A TEACHER OF ETERNAL VERITIES, TELLING OF SLEEP AND DREAMS, OF YOUTH AND AGE, OF LIFE AND DEATH, OF GENERATIONS AND CORRUPTION, OF GROWTH AND DECAY, A GUIDE TO THE BOOK OF NATUR, A REVEAL OF SPIRIT, A PROPHET OF THE WORKS OF GOD"

## تذكره مكالمه نكاران مكالمات افلاطون

#### (1)ايْسْتُسْ (1)ايْسْتُسْ

(432ءق م ادور حیات)

ائیفنر کے اسٹون کے بینے اور افلاطون کے سب سے بڑے بھائی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے افلاطون کی ' الجمہوری' بیں فعال کردار ادا کیا۔ ایالو جی ، پیر مدید ائٹرز بیں بھی اس کا اہم رول ہے، ایڈ مینٹس ' الجمہوری' بیں جب بحث میں مدخل ہوتا ہے تو وہ تثویتی ذہن کا حامل معلوم ہوتا ہے وہ مثائی شہر کے حکم انوں کی خوشنودی کا ضامن لگتا ہے۔ وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا حامی نظر آتا ہے، اس وجہ سے وہ دولت کا مثلاثی اور چیزوں کی طلب کی طرف راغب دکھتا ہے۔ جموی طور پر دہ ہر معاملہ میں مختاط طرز فکر کا حامل ہے، اس کا بھائی گلاو کون سقراط کی آخری و کسب میں سادہ ذہن کا طرفدار اور کم حامل ہے، اس کا بھائی گلاو کون سقراط کی آخری و کسب میں سادہ ذہن کا طرفدار اور کم حاملہ جی معلوم ہوتا ہے، یہ کالیوں کا رہائی تھا۔

#### (2) الكاتفن (448ء تا400 ق م ادور حيات)

بیا کیک شاعرتھا، گراس کا کیا کام گم ہو چکا ہے، بیا فلاطون کی کتاب ہمپوزیم میں ملیاں نظر آتا ہے، اوراس کا مکالمہ نگار ہے، 416ء ق م کولینایا میں ان کوالیک معرکہ سر کرنے پرایک جشن کی تقریب میں جہاں ان کوانعام دیا گیا اور ضیافت کا اہتمام تھا، وہاں ان کا مکالمہ ہوتا ہے، اور بطور مزاحیہ کروار کے بھی جانے جانے رہے، اس کے والد کا نام مسامنٹس تھا۔

## (3) الى بياديز (دور خيات/450 تا404 وق

مشہور سیاستدان اور جنگجوتھا، انہوں نے ایک اسٹر پیجک مشیر، نوجی کمانڈ راور سیاس رہنما کے طور پر اہم کروار اوا کیا، PELOPONNESIAN جنگ کے دوران انہوں نے 410 قی م کوایک جار جانہ فارجہ پالیسی کی طرف داری کی۔اورسلی کی مہم کا ذہر دست حامی تھے، اور پھر سپارٹا بھاگ گئے، ان کے سیاسی دشمنوں نے ان پر ابویتر بھون کا الزام عاکد کیا، سپارٹا میں بطور اسٹر بیجک مشیر مقرر ہے، این عشر میں جنرل بھی رہے۔

415ء 412ء 415ء قرم سپارٹا اور 412 تا 411ء قرم پرسیا میں رہے، انہوں نے 410 قرم میں منعقدہ دواہم جنگوں (1) ابیڈوس (2) سیز یکوس میں نمایاں کردارادا کیا، اور 408ق میں بائیز انٹیم کے محاصرہ میں بھی مرکزی کردار تھے، اس کے والد کا نام کلیدیاس تھا۔

### (4) انى نون (480 تا 411 ق م)

5 ویں صدی ق م کی آخری دہائیوں میں ایٹھنٹر میں رہے، ان کے مکالمات' پیر منڈیز''میں موجود ہیں۔اس کے والد کا نام پیرلیامیس تفا۔

## (5) این ش

انہوں نے PELOPONNESIAN کی جنگ میں بطور جزل خدمات انجام دیں، اور وہ ایشنٹر میں جمہوری تھاریک کے ایم حامی تھے، اوراس میں ٹائزنٹس کے بیچھے OLIGARCHIC افواج کی خالفت کی۔وہ سقراط کے استفاقہ میں سے آیک شامل تھا، اورا فلاطون کے مکالمہ "مینو" میں بطور کروار مکالمہ ڈگار ہے، اس کا تذکرہ آپالو جی میں بھی ہے، اس کے والد کا نام ایس میں تھا۔

#### (6) ايپولوژرس

سقراط کا ممتاز پیروکار، قدیم اینتھنک طالب علم فلنی تھا، وہ افلاطون کے مکالمہ

سمپوزیم میں نظر آتا ہے، اس میں وہ افلاطون کے بھائی GALUCON (429 ق م)
کی تاریخ ولادت کے مطابق ہونے کے طور پر نظر آتا ہے، وہ ابتھنز کی ایک بندرگاہ

PHALERON کار ہائٹی تھا، وہ ایک مالدار اورصاحب ثروت شخص تھا، ستراطی موت
کے وقت وہال موجود تھا، اور پھراس کی تعلیمات کے علمدار رہے، افلاطون اور دیگر مصنفین
نے اس کا تذکرہ جذباتی طور پر غیر متحکم اور سادہ ذہن رکھنے والے ایک فرد کے طور پر کیا
ہے۔

#### (7) ابری سٹائیڈز

اس کا تذکرہ افلاطون کے مکالمہ LACHES اور THEAGES بیس نمایاں ملتا ہے۔

## (8) ايريسٹوڙيموس (5 دين قبل مسيح صدي)

وه افلاطون کی ''سمپوزیم' میں ایک عمدہ کرداراور داستان گونظر آتا ہے، علاوہ ازیں XENOPHON اور ARISTOPHANIS ONTENTS میں بھی نمایاں تذکرہ ہے، سقراط کا پیروکارتھا۔

## (9) اريى سٹوفيز (445 تا384 ق)

یونان قدیم کا طربیہ ڈرامہ نویس، جالیس سے زیادہ ڈرامہ نویس، جالیس سے زیادہ ڈرامے لکھے لیکن 7 محفوظ رہے، ہرڈرامے کاموضوع ہم عصرسیای ومعاشرتی زندگی ہے، قدامت پہند تھا، اور سقر اطاکا خالف، ایک طنزیہ اور مزاجیہ ڈرامے میں ستر اطاکا نداق اڑایا ہمیشہ اپنے دور کی بردی بردی شخصیات کو تفخیک کا نشانہ بنایا تھا۔

### (10) اريى سٹونل

ا فلاطون کے مکالمہ پیر مینا نکڑ زیش اس کا ذکر موجود ہے، جہاں بطور مکالمہ نگار ہے۔

\_\_\_\_\_ 260 \_\_\_\_\_

#### (11)اياشيا(470ئم)

یہ ایک بااثر اور دولت مندعورت تھی بعض اس کو فاحشہ کہتے ہیں۔گر حقیقت میں شاوی شدہ عورت تھی ،جس کا بیٹا یونانی فوج میں ملازم ہوا، اس کا ذکر افلاطون نے اپنے مکالمہ میں کیا ہے۔

## (12) ایگزیوچس (وسط5ویں صدی قبل میے)

ریسکیمنائیڈ کا مکین تھا، اور لسیسائیڈ کا بیٹا تھا پہلیکمائنائیڈ خاندان کا فعال سیاس کروار تھا، پہلیکمائنائیڈ خاندان کا فعال سیاس کروار تھا، پہلیکمائنائیڈ خاندہ بیس ساتھ رکھتا، اپاشیا کا بھتیجا، کلیدیاس کا بھائی بھی تھا، 406 ق م کی جنگ آرگوناس بیس وہ جرنیلوں کا محافظ نظر آتا ہے، افلاطون نے اپنا ایک مکا لمہاس کے تام سے منسوب کیا ہے، جس میں اس کے مکا لمے موجود ہیں۔

#### (13) كىلياس3

افلاطون نے اس کا تذکرہ ایالو تی اور پروٹا گاور ک مکالمات میں کیا ہے، بیدا بلولیس کا رہنے والا تھا، اور ہیچنیکس کا فرز تد تھا، ان کا خاندان مالدار تھا، اور بوٹان میں صاحب حیثیت تھا، کیلیاس بطور کما نڈر بھی تعینات رہا، 371 ق میں سپارٹا کے امن معاہدہ میں بھی شریک تھے۔

# (14)كىكس (484 تا405قم)

سیای فلفی، افلاطون کے مکالمہ جار جیاش نمایاں ہے، اور متند شخصیت کا حامل تھا،
ایک نوجوان طالب علم کا تاثر اس کے علوم ہے ہوتا ہے، عدل کا حامی اور ظلم کا نخالف ہے، وہ
تانون فطرت اور تخلیقات قدرت کا طرف دارد کھائی دیتا ہے، اس کے پاس اگر چہ کم ذرائع
تنے، مراس کے باد جود جدید سیاس فلنے پراٹر نقوش جھوڑ ہے افلاطون کے مکالمہ' جار جیا''
میں اس کے مکالمے درج ہیں۔

(15) سيسر (350 تا 350 تام)

افلاطون کے مکالمہ'' فائڈ و' میں اس کے مکالے درج ہیں اس کوستراط کے شاگر د کے طور پریاد کیا جا تا ہے اور اپنے فن فلبفہ کی وجہ ہے آج بھی زندہ ہے۔

(16) سيفالس (كلازومينائے كابيتا)

یہ پر مینا کڈ ز کاسپیکر ہے۔

(17) سيفالس (سائيرونس كابيثا)

ميرينكا كامكالمن تكاريب مفائية سيس بهي اس كانتذكره موجود بـ

(18) خائر يفين (سفينس كاربائش)

چمیاڈس، جارجیا اور ہالسیان میں بیابطور مکالمہ نگار ہے، 470 تا 399ق ق م دور حیات ہے، سقراط کاشاہی رفیق تھا، لکھاری بھی تھا۔

(19) جار مائيڈس

اس کا تذکرہ پانچویں صدی عیسوی قبل سے میں ملتا ہے،افلاطون کاانگل تھا۔ زنونس، سہپوزیم اور میمور بلا میں اس کے مکالے موجود ہیں۔ایک بااثر آدمی تھا، 403ء کو جنگ میونیشیا میں مارا گیا تھا،ایتھنٹر کاشاہی فر در ہا، یہ گلاؤ کن کا بیٹا تھا،اورا پیھنٹر کار ہے والا تھا۔

(20) کلییاس

كنوس كاربخ والاءايي ونومس اور لاء ميس اس كانام بطور يبيكرماتا ب-

(21) کلییاس

سكيمونائيز كاربائش الكريس كابيثاءاس كےمكالمات الكيزيس اورا يتصيدمس ميں

موجود ہیں۔

(22) كلثيفون

ا پیمنز کا مکین تھا، ابریسٹونیمس کا بیٹا، کلیٹھون اور ریپلیکا میں بطور مکالمہ نگار ہے، 5 ویں صدی کے دسط سے چوتھی صدی کے اوائل ق م تک دورِ حیات ہے۔ دانشورتھا، سقراط کا شاگر دبھی رہا۔

(23) كرائىلس

(اليفنز كاربائش اسمكرين كابينا/ كريناس اور تائميوس كامكالمه نگار

(24) كراني آس (اليفنزكار بائتى/ كيلكرس كابيثا مكالمات)

چارمیڈس اور بروٹو گورکس کا مکالمہ نگار /460 تا 403ق م دور حیات / افلاطون کے انگل منے ستر اط کامعاون تھا اور ممبر تھرٹی ٹائزنٹس تھا۔

(25) كراني آس

(اليتفنزكار بأنثى البيراس كابيرًا كريرًاس اور ثائميوس كامكالمه نكارتها)\_

(26) كريۇ

اليوبيس كامكين تفاء بيلطور مكالمه زگار، كريثوخ الوتھيڈ مس اور فائيڈو ميں ہے۔

(27) کٹیسیز

بإئيانيا كاربخ والانقاء الوصيدم اورائسس مي مكالمه نكارب

- (28) ڈیموڈوکس

المنجيرى كاربيخ والاتفاءاس كاذكر بطور مكالمه زكار دى اليجزيس ملتاب

\_\_\_\_\_\_ 263 -----

(29) ۋىيۇستودورس

چیوں کا مکین تھا اور تھوری میں بھی قیام پذیررہا، استھیڈس میں اس کا مکالمہ ملتا ہے۔

(30) ڈائیوٹیما

بيرمانكيديا كاربين والانتفاء يميوزيم بين اس كامكالمدا فلاطون كساته ملتاب

(31) أيكريش

بياس كارب والانقاء فائيزر وكامكالمه تكارتها

(32)ارياسيسٹريش

بياليفنزكاربخ والانقاءاريكسيائز مين اسكمكا فلاطون كماته ملتين

(33)اريكسيائز

بياستيريا كامقيم تفاء الريكسيا تزييس اس كمكالمات افلاطون كساته ملتي بي-

(34)اىرىكىز ماچس

بيرا يتصنركار باكشى تقااورا يكوينس كابيثا تقاءسميوزيم ميل بطورم كالمدنكاري

(35) اليكلائيذز

میگارا کامکین تھا،تھیائیٹس میںاس کےمکا لےموجود ہیں۔

(36) ايود نيس

التفنزكار بيدوالانقاء الييمانش كابينا تفاءبياس من اسكمكا فيموجود بي-

2.04

(37) ايوتھيدمس

يه جياس كارب والانهاء اورتقرى من بهي ربائش بذيرر ما

(38) الوكلى قرو

به پروسیالنا کار ہے والاتھا، بیلطور پیکرمکالمات استھفر وہیں موجود ہے۔

(39) گلاؤ كن

کالیش کا کمین تھا اور اریسٹن کا بیٹا تھا، مکالمات پرمیینڈس اور ربیبلک میں بطور پیکر (مکالمہ نگار) افلاطون سے ہم کلام نظر آتا ہے، 445 تا 4 ویں صدی قبل سیح دور حیات ہے۔ بیافلاطون کا بڑا بھائی تھا، بیستر اط کا اہم جا نکار تھا۔

(40) گارچياس

به لیونٹینی کاریٹے والا تھا، اور جارمینٹیڈ اس کا بیٹا تھا، گار جیا بیں اس کے مکالے موجود ہیں۔

(41) ہرموکریٹس

سائرا کیوز کار ہے والا تھا، ہیمون کا بیٹا تھا، کریٹائس اور فیمائیوز بیس اس کے مکالے موجود ہیں۔

(42) ہرموجینس

5 دیں اور چوخی صدی قبل مسیح کا ایک فلاسفر تھا، سقراط کا قریبی دوست تھا، اور افلاطون کے ساتھا اس کے مکالمات کریٹیس میں ملتے ہیں۔ بیبیونکس کا بیٹا تھا اور ایلوپیسے میں رہتا تھا۔

\_\_\_\_\_ 265 ~\_\_\_\_\_

(43) ہیپاس

اللیں کا رہنے والا تھا، ڈیویٹھس کا بیٹا تھا، مہیا س اور بروٹو گورس بیل اس کے مکالمات ورج ہیں۔

(44)ہیوکرٹس

ہا بیٹھ کا مکین تھا، اپالوڈ ورس کا بیٹا تھا۔ پروٹو گورس (مکالمات) میں بیا فلاطون سے بطور مکالمہ نگار موجود ہے۔

(45) ہیو صیلس

يه بهي الميضنر كامكين نقاء هيرونمس كابينا نقاءاس كانذكره لائسز ميس بطور مكالمه نگارملتا

-4

(46)راين

ایفیسز کار ہے والاتھا، اس کا تذکرہ این (ION) مکالمات میں بطور مکالمہ نگارماتا ہے۔

(47) پچس

ا تكزون كاربيخوالا تقاءميلانويس كاصاحبزاده تقاميس ميں بيلطورم كالمه نگارہے۔

(48)لائسياس

تھوری اور ابتھنٹر میں رہنے والا ہیر بونانی سیفالس کا بیسر تھا، فائیڈرس میں اس کے مکا ۔لے درج ہیں۔

(49)لأستى مىكىس

اللوي كاباشنده تفاءاريد فائد زكابيا تفايس مين ال كے مكالمات موجود بين -

(50) لانسر

ا یکزونے کا رہنے والا تھا، ڈیموکریٹس کا بیٹا تھا، لائسسر میں اس کے افلاطون کے ساتھ مکا لیے موجود ہیں۔ ساتھ مکا لیے موجود ہیں۔

(51)ميگالسز

سپارٹا کامکین تھا۔ لاز میں ان کے مکالمات موجود ہیں۔

(52) میلی سیاز

الموي كارب والاتفاق وسيساد الذركابياتفا ليجزين ان كامكالمهب

(53) میلیشن

المعنوس كاربائش تقاميلش بى والدكانام تقا-ابالوجى مين اس كامكالمدرج بـــــ

(54) مينو

فارسولوں کارہنے والا تھا، الگزیمڈ ز کا بیٹا تھا، مینو میں ان کے مکالمات افلاطون کے ساتھ موجود ہیں۔

(55) يولس

اكاركازكار بخوالاتفا \_گارجيايس اسكمكا لمصوجودي \_

(56) دى ايىشىلوس.

سوئیم کاریہ دالاتھا۔ایفوردینس کابیٹاتھا،سوفسٹ اورتھائٹیٹس میں اس کے مکالے موجود ہیں۔

\_\_\_\_\_ 267. -----

(57)زانتيھے

سقراط کی بیوی تھی ، الوپیے کی رہنے والی تھی ، فائیڈو میں اس کے مکالمات افلاطون کے ساتھ موجود ہیں۔

(58)زينو

برالیا کارے والاتھا۔ پر مینائیڈز مین اس کے مکا کے موجود ہیں۔

(59) دى المجز

بیاینا گرس کار ہے والا باشندہ تھا، ڈیموڈکس اس کے باپ کا نام تھا۔ دی ایجز میں اس کے مالے افلاطون کے ساتھ موجود ہیں۔

(60) ٹرپسن

يدميكارا كاربخ والانهاء تعيافينس من ال كمكا في وجود بي -

سقراط

ایلوپیے کا تھا۔ سٹیٹس بین بیں اس کے مکا لمےموجود ہیں۔ سوفروٹکس اس کے باپ کا نام تھا۔

اس كافلاطون كرساته حسب ذيل مكالم موجودي -

(1)اليسيدُز

(2)اليسبيةز2

(3) ایالوجی

(4) ایگزیوچس

(5) چارميژس

(6) كليونون ج

-- 268 -----

— افلاطون.... هیات، تعلیمات وفلسفه

(7) كريفلس

(8) كرينيالس

(9)ۋىموۋىس

(10اريكىيائز

(11) الوصيد مس

(12) الوحى فورو

(13) گارگیاس

(14) بميليكان

(15) ہیار چس

(16) بيايس

(17) إنكين

(18) پچس

(19) لائس

(20)ميكنيسنز

(21)مينو

(22) آنچىش

(23) مينوس

(24) آ ن درج

(25)پِمييڙي

(26) فائيرو

(27) فليبس

(28) يرنو كورس

(29)ريلك

(30)رائيول لورز

(31)سيسى فس

(32)سوفسٹ

(33) سمپوزيم

(34) تھیاٹیٹا س

(35)وى المريح

(36) ٹائمیاس

# افلاطون کی از دواجی زندگی

افلاطون نے تمام عمر شادی نہ کی ، بمطابق انٹرنیٹ وہ عورت سے ذاتی تعلق کوتر نے نہ دیتا تھا، بلکہ وہ ہم جنس برستی کی طرف مائل تھا۔ چونکہ وہ تمام عمر مجرد رہاای لئے اس کی اولا د مجمی نہتھی۔

270 —

## كلام اقبال مين افلاطون كاتذكره

ضمیرِ بیاک وه نگاهِ بلنده مستی شوق نه مال و دولتِ قارون نه فکرِ افلاطون (بال جریل اغز لبیات (حصدوم) غزل 3 شعر نمبر 5/اقبال)

حقائق ابدی براساس ہے اس کی بید زندگی ہے، نہیں ہے طلسم افلاطوں بید زندگی ہے، نہیں ہے طلسم افلاطوں (ضرب کلیم=(اسلام اور مسلمان) برنیت اسلام: 4)

مکالمات افلاطوں نہ لکھ سکی لیکن ای کے شعلے ہے ٹوٹا شرارِ افلاطوں (ضرب کلیم=عورت:3)

تؤیب رہا ہے، افلاطوں میان غیب وحضور ازل سے اہلِ خرد کا مقام ہے، اعراف (بال جریل=غزل60:3:60 قبال)

مرے کئے ہے فقط زور حیدری کافی ترے نصیب میں افلاطوں کی تیزی اوراک رضرب کلیم=(ادبیات) جلال وجمال شعرنمبر1)

271 ----

## کتابیات (ماخذ ومصاور اجن کتب سے کتاب کی تیاری میں مدولی)

| سن اشاعت     | ار                                | معنف امترجم              | نام كتاب               | نبرثاد |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| N.D          | ميعش بك فاؤغريش واسلام آباد       | سيديام جواد              | ايك موهيم تلسنى        | 1      |
| N.D          | اليرغوبك يلس أردوبا زار ولامور    | متريطي                   | فلسف وطم الكلام        | 2      |
| -2011        | عيشل بك فاؤغريش واسلام آباد       | الحرمتيل زولي            | علم ووالش كيمهمار      | 3      |
| ,2000        | فكشن باذك ولا جور                 | مترجم واكثر واكرحسين     | رياست (اللاطون)        | 4      |
| -2012        | الغيمس عشران ولا مور              | يام جواد                 | عالمي انسائيكو يبيثريا | 5      |
| <b>2002</b>  | مخليقات لا وور                    | ما تنگل بادت انجدعامم بث | سوعيم آ وي             | 6      |
| •2003        | يك بوم ولا بور                    | و ي اوليزي واحسان احمد   | فلغياسلام              | 7      |
| ピーピ          | الور توك ولس اردوبازار ولا مور    | المرايم شابد             | المنفه کے مسائل        | 8      |
| <i>ک-</i> ك  | ايور غوبك ولن الامور              | النمايمشاب               | جديدمغربي فلسف كاتارئ  | 9      |
| <i>ال-</i> ك | الإرغوبك ويلس ولاجور              | المناعمثاب               | اسلام اورفلسف          | 10     |
| N.D          | الدينوبك ويل ولا                  | مندرطی                   | . مىلمۇللىق.           | 11     |
| 1978         | شعبه فلفروغ إب يو يتوركي ولا مور  | يروفير خوابر فلام فاروق  | فلندجد يركضوه فال      | 12     |
| N.D          | شابه ببلشرز ، يوبر في يتو الا اور | شابرى                    | الملاطوان              | 13     |

#### افلاطون (3471427 قبلادي)

افلاطون کا اصل نام ارسٹوکلیز تھالیکن اپنے کسرت بھرے جسم اور چوڑے شانوں کی وجہ سے افلاطون کے نام سے مشہور ہوا یونانی زبان میں Platto کا مطلب بھی چوڑے شانوں والا ہے۔

افلاطون کو الله المون کو ایک ایس می ایسی کی ایک می از گھرانے میں پیدا ہوا۔افلاطون یونان کے موثر ترین فلسفیوں میں سے ایک ہے۔ قدیم یونائی فلسفی افلاطون کی فکر مغربی سیاسی فلسفہ اور بہت صدتک اخلاقی اور مابعد الطبیعاتی فلسفہ کی نظیم آغاز کو فلام کر کرتی ہے۔ قن مکا لمہ نگاری کو ایک اچھوتے انداز میں متعارف کروانے اور بعد ازاں اسے درجہ کمال بحک پچپائے میں افلاطون کو ایک منفر دمقام حاصل ہے۔افلاطون کلئی ستراط کا شاکر دوقتا نوجوائی میں افلاطون کی ستراط سے ملاقات ہوئی جو بعد میں افلاطون کی ورست اور رہنما بن گیا۔ ایک سیاسی اثر وروث رکھے والے خاندان کے چثم و چراغ اور غیر معمولی مملاحیتوں کے حاص افلاطون کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا کہ ووائی علی اثر وروث رکھے والے خاندان کے چثم و چراغ اور غیر معمولی ملاحیتوں کے حاص افلاطون کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا کہ ووائی خلی اور سیاسی افتد ار پر فلسفیانہ غور ووگر کو ترجی دیں۔ اس کی مسلم حیر ہے میں انہوں نے افلاطون کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ اسل وجہ سی تھی کہترین سے بہترین کی اور سیاسی افلاطون نے میں میں انہوں نے افلاطون کی میں انہوں نے افلاطون کے میں انہوں نے میں افلاطون نے دیا میں میں افلاطون نے ایسی کہترین تو بین کی ان اور ان اصاط کر سے جیں میں زفلہ خی ارسطو افلاطون کی میں افلاطون نے ایسی کی میں افلاطون کا شاگر د تھا۔ ارسطو نے اور سے مشہور کتا ہی میں افلاطون کا شاگر د تھا۔ ارسطو نے ایک کی جس میں افلاطون نے ایک ان اور ان کیا ہی سے بہترین کی بین افلاطون کا شاگر د تھا۔ ارسطو نے ایک کو چیش کیا ہے۔

کامران اعظم ولد گھاعظم جنوعہ 2000 کر بر 1976 کو تاریخی قصبہ سوہدہ (مخصیل وزیرآبادہ شلع گویزانوالہ) ہیں پیدا ہوئے، میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول سوہدہ سے 1993 میں کیا، انٹر (1995) کے بعد محکمہ تیل وگیس (1996 میں کیا، انٹر (2000 تا 2000) ضلع ڈیرہ (OGDCL) میں طازم ہوگئے، (1996 تا 2000) ضلع چکوال، (2000 تا 2000) ضلع ڈیرہ کبگئی، (بلوچتان) 2009ء تا حال ضلع گوئی (سندھ) میں تقرری ہے۔2006 میں اولین کتاب عمر بن عبدالعزیز طبع ہوئی۔ اس کے بعد کامران اعظم کا قلم رکا نہیں ان کے قلم سے 50 کے قریب کتابیں کمسی جا چکی ہیں۔

جن میں تاریخی شخصیات ، قرآن کی صورتوں کی مخلف تغیریں بھی شامل ہیں۔ان کا قلم ابھی تک روال دوال ہے۔ان کے لکھنے کی بھوک بڑھتی جارہی ہے۔

ادارہ ٹی بک پوائٹ کے لئے کامران اعظم مختف کتابوں پرکام کردہ ہیں اسلیلے کی اکر ٹی یہ کتاب اوارہ کے خدا کامران اعظم کومزید کتب لکھنے اور تر تیب دینے کی ہمت عطاکرے۔ اوارہ اوارہ